

# سُورة المُؤمِن مسورة المُؤمِن مسورة المُؤمِن مسورة المُؤمِن مسورة المناس مسورة المناس مسورة المناس المساس ا



سترابوالاعلىمعطعطى

#### فهرست

| نام:                                                       |
|------------------------------------------------------------|
| زمانهٔ نزول:                                               |
| حالات نزول:                                                |
| موضوع اور مباحث:                                           |
| د کو ۱۶                                                    |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 1 ▲                                |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 2 ▲<br>سورة المومن حاشيه نمبر: 3 ▲ |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 3 ▲                                |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 4 ▲                                |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 5 ▲                                |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 6 ▲                                |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 7 ▲                                |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 8 ▲                                |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 9 ▲                                |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 10 ▲                               |
| سورة المومن حاشيه نمبر: 11 ▲                               |

| 22 | سورة المومن حاشيه تمبر: 12   |
|----|------------------------------|
| 23 | سورة المومن حاشيه نمبر: 13 ، |
| 24 | ركوع۲                        |
| 27 | سورة المومن حاشيه نمبر: 14 ، |
| 27 | سورة المومن حاشيه نمبر: 15   |
| 27 |                              |
| 28 | سورة المومن حاشيه نمبر: 17   |
| 28 |                              |
| 28 |                              |
| 29 | سورة المومن حاشيه نمبر: 21 ، |
| 29 | سورة المومن حاشيه نمبر: 22 🗴 |
| 29 |                              |
| 30 | سورة المومن حاشيه نمبر: 24 🗴 |
| 30 | سورة المومن حاشيه نمبر: 25 🗴 |
| 30 | سورة المومن حاشيه نمبر: 26 🗴 |
| 30 | سورة المومن حاشيه نمبر: 27 🗴 |
| 31 | سورة المومن حاشيه نمبر: 28 🗴 |
| 31 | سورة المومن حاشيه نمبر: 29 🗴 |
| 32 | سورة المومن حاشيه نمبر: 30 ، |

| 1 |    |                              |
|---|----|------------------------------|
|   |    |                              |
|   | 32 | سورة المومن حاشيه نمبر: 31 ▲ |
|   | 32 | سورة المومن حاشيه نمبر: 32 ▲ |
|   | 33 | سورة المومن حاشيه نمبر: 33 ▲ |
|   | 34 | ركوع٣                        |
|   | 36 | سورة المومن حاشيه نمبر: 34 ▲ |
|   | 36 | سورة المومن حاشيه نمبر: 35 ▲ |
|   | 36 | سورة المومن حاشيه نمبر: 36 ▲ |
|   | 36 | سورة المومن حاشيه نمبر: 37 ▲ |
|   | 38 | سورة المومن حاشيه نمبر: 38 ▲ |
|   | 38 | سورة المومن حاشيه نمبر: 39 ▲ |
|   | 38 | سورة المومن حاشيه نمبر: 40 ▲ |
|   | 38 | سورة المومن حاشيه نمبر: 41 ▲ |
|   | 40 | سورة المومن حاشيه نمبر: 42 ▲ |
|   | 40 | سورة المومن حاشيه نمبر: 43 ▲ |
|   | 41 |                              |
|   | 42 | رکوع۳                        |
|   | 46 | سورة المومن حاشيه نمبر: 45 ▲ |
|   | 46 | سورة المومن حاشيه نمبر: 46 ▲ |

| 47                                                        | <br>سورة المومن حاشيه نمبر: 47 ▲                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47                                                        | <br>سورة المومن حاشيه نمبر: 48 ▲                                                                                                                                                                                 |
| 47                                                        | <br>سورة المومن حاشيه نمبر: 49 ▲                                                                                                                                                                                 |
| 48                                                        | <br>سورة المومن حاشيه نمبر: 50 ▲                                                                                                                                                                                 |
| 48                                                        | <br>سورة المومن حاشيه نمبر: 51 ▲                                                                                                                                                                                 |
| 48                                                        | <br>سورة المومن حاشيه نمبر: 52 ▲                                                                                                                                                                                 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 49                                                        | <br>سورة المومن حاشيه نمبر: 54 ▲                                                                                                                                                                                 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | ركوع۵                                                                                                                                                                                                            |
| 55                                                        | سورة المومن حاشيه نمبر: 56 ▲                                                                                                                                                                                     |
| 55                                                        | سورة المومن حاشيه نمبر: 56 ▲                                                                                                                                                                                     |
| 55<br>55                                                  | سورة المومن حاشيه نمبر: 56 ▲<br>سورة المومن حاشيه نمبر: 57 ▲                                                                                                                                                     |
| 55<br>55                                                  | سورة المومن حاشيه نمبر: 56 ألم<br>سورة المومن حاشيه نمبر: 57 ألم<br>سورة المومن حاشيه نمبر: 58 ألم                                                                                                               |
| 55<br>55<br>55                                            | سورة المومن حاشيه نمبر: 56 ألم<br>سورة المومن حاشيه نمبر: 57 ألم<br>سورة المومن حاشيه نمبر: 58 ألم<br>سورة المومن حاشيه نمبر: 58 ألم                                                                             |
| 55         55         55         55         56            | سورة المومن حاشيه نمبر: 56 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 57 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 58 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 59 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 59 ك                                                             |
| 55         55         55         56         56            | سورة المومن حاشيه نمبر: 56 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 57 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 58 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 59 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 60 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 60 ك                               |
| 55         55         55         56         56         56 | سورة المومن حاشيه نمبر: 56 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 57 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 58 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 59 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 60 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 60 ك  سورة المومن حاشيه نمبر: 60 ك |

| 58 | سورة المومن حاشيه نمبر: 65 ▲ |
|----|------------------------------|
| 58 | سورة المومن حاشيه نمبر: 66 ▲ |
| 59 | ركوع۲                        |
| 61 | سورة المومن حاشيه نمبر: 67 ▲ |
| 61 |                              |
| 61 |                              |
| 61 |                              |
| 62 |                              |
| 62 |                              |
| 62 |                              |
|    | سورة المومن حاشيه نمبر: 75 ▲ |
| 63 | سورة المومن حاشيه نمبر: 76 ▲ |
| 64 | سورة المومن حاشيه نمبر: 77 ▲ |
| 64 | سورة المومن حاشيه نمبر: 78 ▲ |
| 64 | سورة المومن حاشيه نمبر: 79 ▲ |
| 64 | سورة المومن حاشيه نمبر: 80 🛦 |
| 65 | سورة المومن حاشيه نمبر: 81 🛦 |
| 66 | سورة المومن حاشيه نمبر: 82 🛦 |
| 66 | سورة المومن حاشيه نمبر: 83 ▲ |

| 68 | سورة المومن حاشيه نمبر: 84 ▲ |
|----|------------------------------|
| 73 | ركوع،                        |
| 76 | سورة المومن حاشيه نمبر: 85 ▲ |
| 76 | سورة المومن حاشيه نمبر: 86 ▲ |
| 76 | سورة المومن حاشيه نمبر: 87 ▲ |
| 77 |                              |
| 77 |                              |
| 77 |                              |
| 77 |                              |
| 78 | سورة المومن حاشيه نمبر: 92 ▲ |
| 78 | سورة المومن حاشيه نمبر: 93 ▲ |
| 78 | سورة المومن حاشيه نمبر: 94 ▲ |
| 79 | سورة المومن حاشيه نمبر: 95 ▲ |
| 79 | سورة المومن حاشيه نمبر: 96 ▲ |
| 79 | سورة المومن حاشيه نمبر: 97 ▲ |
| 79 | سورة المومن حاشيه نمبر: 98 ▲ |
| 81 | دگو۸۶                        |
| 83 | سورة المومن حاشيه نمبر: 99 ▲ |

| 83 | <b>100</b> :/           | سورة المومن حاشيه تمب |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 83 | <b>\</b> 101 :/         | سورة المومن حاشيه نمب |
| 83 | ▲ 102: <sub>/</sub>     | سورة المومن حاشيه نمب |
| 84 | ▲ 103 :/                | سورة المومن حاشيه نمب |
| 84 | ▲ 104: <sub>/</sub>     | سورة المومن حاشيه نمب |
| 84 | ▲ 105:⁄                 | سورة المومن حاشيه نمب |
| 84 | <b>1</b> 106:/          | سورة المومن حاشيه نمب |
| 84 |                         | سورة المومن حاشيه نمب |
| 85 | ▲ 108:⁄                 | سورة المومن حاشيه نمب |
| 85 | ▲ 109:/                 | سورة المومن حاشيه نمب |
| 86 |                         | رکوءه                 |
| 88 | <b>110:</b>             | سورة المومن حاشيه نمب |
|    | <b>1</b> 111 <b>:</b> / |                       |
| 89 | <b>112:</b> /           | سورة المومن حاشيه نم  |
| 90 | <b>1</b> 113 <b>:</b> ⁄ | سورة المومن حاشيه نمب |

#### نام:

آیت 28 کے فقرے وَقَالَ دَ جُلِّ مُتُوْمِنُ مِینَ اللهِ فِرْعَوْنَ سے ماخو ذہے، لینی وہ سورہ جس میں اس خاص مومن کا ذکر آیا ہے۔

#### زمانة نزول:

ابن عباس اور جابر بن زید کابیان ہے کہ یہ سورۃ زمر کے بعد متصلاً نازل ہو کی ہے اور اس کا جو مقام قر آن مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے۔

#### حالات نزول:

جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اُن کی طرف صاف اشارات اِس کے مضمون میں موجود ہیں۔ کفار مکہ نے اُس وقت نبی منگالیا ہے خلاف دو طرح کی کارروائیاں شروع کرر کھی تھیں۔ ایک یہ کہ ہر طرف جھڑے اور بحثیں چھٹر کر، طرح طرح کے اُلٹے سیدھے سوالات اُٹھاکر، اور نت نئے الزامات لگا کر قر آن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی منگالیا ہے کہ بارے میں اسنے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں کہ ان کوصاف کرتے کرتے آخر کار حضور اور اہل ایمان نرج ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کو قتل کر دینے کے لیے زمین ہموار کی جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے وہ پیہم سازشیں کر رہے سے، اور ایک مرتبہ تو عملاً انہوں نے اس کا اقد ام کر بھی ڈالا تھا۔ بخاری میں حضرت عبد اللہ اُئین عُمروین عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی منگالیہ ہے میں نماز پڑھ رہے سے۔ یکا یک عُقبہ بن ابی مُعیَط آگے بڑھا اورس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تا کہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے مگر اورس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تا کہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے مگر

عین وقت پر حضرت ابو بکر پہنچ گئے اور انہول نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبد اللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابو بکر صدّ ایق آس ظالم سے کشکش کر رہے تھے اس وقت اُن کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ اکتھ کُٹ کُونَ دَجُلاً اَنْ یَکھُولَ دَیِّ الله (کیا تم ایک شخص کو صرف اِس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میر ارب اللہ ہے؟)۔ تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ سیر ت ابن ہشام میں بھی منقول ہو اہے اور نَسَائی اور ابن ابی جاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

## موضوع اور مباحث:

صورتِ حال کے اِن دونوں پہلوؤں کو آغازِ تقریر ہی میں صاف صاف بیان کر دیا گیاہے اور پھر آگے کی پوری تقریرانہی دونوں پرایک انتہائی مؤثر اور سبق آموز تبصرہ ہے۔

قتل کی ساز شوں کے جواب میں مومن آل فرعون کا قصّہ سنایا گیاہے (آیت 23 تا55) اور اس قصے کے پیرائے میں تین گروہوں کو تین مختلف سبق دیے گئے ہیں:

1۔ کقّار کو بتایا گیاہے کہ جوتم محمد منگانگیا کے ساتھ کرناچاہتے ہو یہی کچھ اپنی طافت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسی کے ساتھ کرناچاہتے ہو حضرت موسی کے ساتھ کرناچاہتے تھا، اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اُسی انجام سے دوچار ہوناچاہتے ہو جس سے وہ دوچار ہوا؟

2۔ محمد مثلی تیکی اور آپ کے پیروؤں کو سبق دیا گیاہے کہ بیہ ظالم بظاہر خواہ کتنے ہی بالا دست اور چہرہ دست ہوں، اور ان کے مقابلہ میں تم خواہ کتنے ہی کمزور اور بے بس ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ہر دو سری طاقت پر بھاری ہے۔ لہذا جو بڑی خو فناک دھمکی بھی بیہ تمہیں دے سکتے ہیں، اس کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد

بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ خدا پرست کے پاس ظالم کی ہر دھمکی کابس ایک جواب ہے،
اور وہ ہے [بیّ عُنْ تُ بِرَبِّ گُمْ مِیّن کُلِّ مُتَ کَبِّرٍ لَّا بُوْ مِنُ بِیَوْمِر الْحِسَابِ - اس طرح خدا کے
بھر وسے پر خطرات سے بے پر واہو کر کام کروگے تو آخر کار اس کی نصرت آکر رہے گی اور آج کے فرعون
بھی وہی کچھ دیکھ لیں گے جو کل کے فرعون دیکھ چکے ہیں۔ وہ وقت آنے تک ظلم وستم کے جو طوفان بھی اُمڈ
کر آئیں انہیں صبر کے ساتھ تہمیں بر داشت کرنا ہو گا۔

3۔ ان دو گروہوں کے علاوہ ایک تبسر اگروہ بھی معاشر ہے میں موجو دیتھا، اور وہ ان لو گوں کا گروہ تھاجو دلوں میں جان چکے تھے کہ حق محمد سلگائیں کے ساتھ ہے اور کقار قریش سر اسر زیادتی کر رہے ہیں۔ مگریہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ حق وباطل کی اس کشکش کا تماشاد کیھر ہے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اُن کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن علانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تُل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر اگر اب بھی تم بیٹے تماشا ہی ویکھتے ر ہو۔اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مرنہ چکا ہواُسے تواُٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بھرے دربار میں اُس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راستباز آدمی نے اُس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسی کو قتل کرنا چاہا تھا۔ جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے باز رکھ رہی ہیں، یہی مصلحتیں اُس شخص کے آگے بھی راستہ روک کر کھڑی ہوئی تھیں۔ مگر اُس نے اُفَقِ ضُ اَمْرِی اِلَی اللّٰه کہہ کر ان ساری مصلحتوں کو ٹھکر ادیا، اور اس کے بعد دیکھ لو کہ فرعون اُس کا بچھ نہ بگاڑ سکا۔ اب رہا کفار کاوہ مجادلہ جوحق کو نیجاد کھانے کے لیے مکہ معظمہ میں شب وروز جاری تھا، تواس کے جواب میں ا یک طرف دلائل سے توحید اور آخرت کے اُن عقائد کا برحق ہونا ثابت کیا گیاہے جو محمد سَلَّاتُنْیَا م اور کفار

کے در میان اصل بنائے نزاع تھے، اور بیہ حقیقت صاف کھول کرر کھ دی گئی ہے کہ بیہ لوگ کسی علم اور کسی

دلیل و جت کے بغیر سچائیوں کے خلاف خواہ مخواہ جھڑر ہے ہیں۔ دوسرے طرف اُن اصل محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر سر داراانِ قریش اس قدر سر گرمی کے ساتھ نبی سکا گیا ہے خلاف بر سر پیکار سے ۔ بظاہر انہوں نے بیہ ڈھونگ رچار کھاتھا کہ حضور کی تعلیم اور آپ کے دعوائے نبوت پر انہیں حقیق اعتراضات ہیں جن کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ ان کے لیے محض ایک جنگ افتدار تھی۔ آیت 56 میں یہ بات کسی لاگ لپیٹ کے بغیر اُن سے صاف کہہ دی گئ ہے کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ وہ کبر ہے جو تمہارے دلوں میں بھر اہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر لوگ محمد مشکی ایک نبوت تسلیم کر لیں گے تو تمہاری بڑائی قائم نہ رہ سکے گے۔ اسی وجہ سے تم ان کوزک دینے کے لیے ایڑی کی نبوت تسلیم کر لیں گے تو تمہاری بڑائی قائم نہ رہ سکے گے۔ اسی وجہ سے تم ان کوزک دینے کے لیے ایڑی

اسی سلسلے میں کفار کو پے در پے تنبیہات کی گئی ہیں کہ اگر اللہ کی آیات کے مقابلے میں مجادلہ کرنے سے باز نہ آؤگے تو اُسی انجام سے دوچار ہو گئی ہیں اور اس سے بدتر انجام تمہارے لیے آخرت میں مقدر ہے۔ اُس وقت تم بچھتاؤگے، مگر اس وقت کا بچھتانا تمہارے لیے بچھ بھی نافع نہ ہو گا۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوعا

حَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ أَلَى عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ فِي الطَّوْلِ لِلَّالِهَ اللَّهُو اللَّهِ الْمَصِيْرُ مَا يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّ كَفَرُوْا فَلَا يَغُرُدُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿ كَنَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ الْاَحْزَابُ مِنَّ بَعْدِهِمْ ۖ وَ هَتَتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ لِيَا خُذُوهُ وَ جُلَالُوا بِالْبَاطِلِ لِيُلْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَا خَذُتُهُمُ " فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْ النَّهُمُ أَصْحُ النَّارِ ﴿ ٱلَّذِيْنَ يَخْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّعُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغُفِرُ لِلَّذِيْنَ تَا بُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿ رَبَّنَا وَ اَدْحِلْهُمْ جَنّْتِ عَدْنِ إِلَّتِي وَعَدْتُّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَآبِهِمْ وَ أَزُوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ لَاتَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ السَّيِّاتِ لَوَ مَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَبِنٍ فَقَلْ رَحِمْتَ لَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ

#### رکوع ۱

## اللہ کے نام سے جور حمان ورجیم ہے۔

ح۔م۔اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبر دست ہے، سب بچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزاد بنے والا اور بڑاصاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسے کی طرف سب کو بلٹنا ہے 1۔

اللہ کی آیات میں جھٹڑے 2 نہیں کرتے گر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے 3 ۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چِلَت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں ڈالے 4 ۔ ان سے پہلے نوٹ کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دو سرے جھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تا کہ اسے گر فتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ گر آخر کار میں نے ان کو پکڑلیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزاکیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر جسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مر تکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں 5۔

عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گردوپیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تنبیج کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں فی سبیج کر رہے ہیں: "اے ہمارے رب، تواپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہواہے کہ پس معاف کر دے اور عذابِ دوز خ سے بچالے فی ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیر اراستہ اختیار کر لیاہے و ۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تونے ان

سے وعدہ کیاہے 10 ، اور اُن کے والدین، بیوبوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں (جنت میں پہنچادے 11)
تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ اور بجا دے ان کو برائیوں سے 12 ۔ جس کو تو نے قیامت کے دن
برائیوں سے 13 بجادیا اس پر تونے بڑار حم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ "مڑا

Onkail/Ngn.coll

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 1 ▲

یہ تقریر کی تمہیدہے جس کے ذریعہ سے سامعین کوپہلے ہی خبر دار کر دیا گیاہے کہ یہ کلام جوان کے سامنے پیش کیا جار ہاہے کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے ، بلکہ اس خدا کی طرف سے نازل ہواہے جس کی بیہ اور بیہ صفات ہیں۔ پھریے دریے اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان کی گئی ہیں جو آگے کے مضمون سے گہری مناسبت ر کھتی ہیں: اول بیر کہ وہ ''زبر دست''ہے، لینی سب پر غالب ہے۔اس کا جو فیصلہ بھی کسی کے حق میں ہو، نافذہو کررہتاہے، کوئی اس سے لڑ کرجیت نہیں سکتا، نہ اس کی گرفت سے نیج سکتاہے۔ لہذااس کے فرمان سے منہ موڑ کرا گر کوئی شخص کامیابی کی تو قع رکھتا ہو ،اور اس کے رسول سے جھگڑا کر کے بیہ امیدر کھتا ہو کہ وہ اسے نیچاد کھا دے گا، توبہ اس کی اپنی حماقت ہے۔ ایسی تو قعات مجھی پوری نہیں ہو سکتیں۔ دوسری صفت پیر کہ وہ ''سب بچھ جاننے والا '' ہے۔ یعنی وہ قیاس و گمان کی بنایر کوئی بات نہیں کر تابلکہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھتا ہے ، اس لیے ماورائے حس و ادراک حقیقتوں کے متعلق جو معلومات وہ دیے رہا ہے، صرف وہی صحیح ہو سکتی ہیں، اور ان کو نہ ماننے کے معنیٰ یہ ہیں کہ آدمی خواہ مخواہ جہالت کی پیروی کرے۔اسی طرح وہ جانتاہے کہ انسان کی فلاح کس چیز میں ہے اور کون سے اصول و قوانین اور احکام اس کی بہتری کے لیے ضروری ہیں۔اس کی ہر تعلیم حکمت اور علم صحیح پر مبنی ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔لہٰذااس کی ہدایات کو قبول نہ کرنے کے معنیٰ یہ ہیں کہ آدمی خود اپنی تباہی کے راستے پر جانا جاہتا ہے۔ بھر انسانوں کی حرکات وسکنات میں سے کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ وہ ان نیتوں اور ارادوں تک کو جانتا ہے۔جو انسانی افعال کے اصل محرک ہوتے ہیں۔اس لیے انسان کسی بہانے اس کی سزاسے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ تیسری صفت ہے کہ وہ'دگناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے''۔ یہ امید اور تر غیب دلانے والی صفت ہے جو اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ جولوگ اب تک سرکشی کرتے رہے ہیں

وہ ایوس نہ ہوں، بلکہ یہ سیجھے ہوئے اپنی روش پر نظر ثانی کریں کہ اگر اب بھی وہ اس روش سے باز آ جائیں تو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پاسکے ہیں۔ اس جگہ یہ بات سیجھ لین چاہیے کہ گناہ معاف کر نااور توبہ قبول کر نالاز ما ایک ہی چیز کے دو عنوان نہیں ہیں، بلکہ بسااو قات توبہ کے بغیر بھی اللہ کے بال گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً ایک شخص خطائیں بھی کر تار ہتا ہے اور نیکیاں بھی، اور اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، خواہ اسے ان خطاؤں پر توبہ واستغفار کرنے کا موقع نہ ملا ہو، بلکہ وہ انہیں بھول بھی چکا ہو۔ اس طرح ایک شخص پر دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیاریاں اور طرح کے معاف کی رخج و غم پہنچانے والی آفات آتی ہیں، وہ سب اس کی خطاؤں کا بدل بن جاتی ہیں۔ اسی بنا پر گناہوں کی معافی کا ذکر توبہ قبول کرنے سے الگ کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کے بغیر خطابخش کی سے معافی کا ذکر توبہ قبول کرنے ہے اور اہل ایمان میں بھی صرف ان کے لیے جو سرکشی و بغاوت کے ہر عالیت صرف اہل ایمان کے لیے ہے اور اہل ایمان میں بھی صرف ان کے لیے جو سرکشی و بغاوت کے ہر جذبے سے خالی ہوں اور جن سے گناہوں کا صدور بشر کی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہو نہ کہ اعتکبار اور معصیت پر اصر ارکی بنا پر۔

چوتھی صفت ہے کہ وہ "سخت سزادینے والا" ہے۔ اس صفت کاذکر کرکے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی جتنار حیم ہے، بغاوت و سرکشی کارویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اتناہی سخت ہے۔ جب کوئی شخص یا گروہ ان تمام حدوں سے گزر جاتا ہے جہاں تک وہ اس کے در گزر اور اس کی خطا بخشی کا مستحق ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کی سزاکا مستحق بنتا ہے، اور اس کی سزاالیں ہولناک ہے کہ صرف ایک احمق انسان ہی اس کو قابل بر داشت سمجھ سکتا ہے۔ یا نچویں صفت یہ کہ وہ "صاحبِ فضل" ہے، لینی کشادہ دست، غنی اور فیاض ہے۔ تمام مخلو قات پر اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی ہمہ گیر بارش ہر آن ہور ہی ہے۔ بندوں کو جو پچھ بھی مل رہا ہے اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ ان پانچ

صفات کے بعد دو حقیقتیں واشگاف طریقہ سے بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک بیہ کہ معبود فی الحقیقت اس کے سوا
کوئی نہیں ہے ،خواہ لو گول نے کتنے ہی دوسرے جھوٹے معبود بنار کھے ہوں۔ دوسری بیہ کہ جاناسب کو آخر
کاراسی کی طرف ہے۔ کوئی دوسر امعبود لو گول کے اعمال کا حساب لینے والا اور ان کی جزاوسز اکا فیصلہ کرنے
والا نہیں ہے۔ لہذا اس کو جھوڑ کر اگر کوئی دوسروں کو معبود بنائے گا تواپنی اس حمافت کا خمیازہ خود بھگتے گا۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 2 ▲

جھٹڑا کرنے سے مراد ہے گئے بحثیاں کرنا۔ مین نیخ نکالنا۔ الٹے سید سے اعتراضات جڑنا۔ سیاق و سباق سے الگ کر کے کوئی ایک لفظ یا فقرہ لے اڑانا اور اس سے طرح طرح کے نکتے پید اکر کے شبہات والزامات کی عمار تیں کھڑی کرنا۔ کلام کے اصل مدعا کو نظر انداز کر کے اس کو غلط معنیٰ پہنانا تا کہ آدمی نہ خود بات کو سمجھے نہ دو سروں کو سمجھنے دے۔ یہ طرز اختلاف لازماً صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کا اختلاف بد نیتی پر مبنی ہو تا ہے۔ نیک نیت مخالف اگر بحث کرتا بھی ہے تو تحقیق کی غرض سے کرتا ہے اور اصل مسائل زیر بحث پر گفتگو کر کے یہ اطمینان کرنا چاہتا ہے کہ ان مسائل میں اس کا اپنا نقطہ نظر درست ہے یا فریق خالف کا۔ اس قسم کی بحث حق معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہے نہ کہ کسی کو نجاد کھانے کے لیے۔ بخلاف اس کے بدئیت مخالف کا اصل مقصد سمجھنا اور سمجھانا نہیں ہوتا بلکہ وہ فریق خانی کوزک دینا اور زچ کرنا چاہتا ہے اور بحث کے میدان میں اس لیے اترنا ہے کہ دو سرے کی بات کسی طرح چلنے نہیں دینی ہے۔ اسی وجہ سے اور بحث کے میدان میں اس لیے اترنا ہے کہ دو سرے کی بات کسی طرح چلنے نہیں دینی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کبھی اصل مسائل کا سامنا نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اطراف ہی میں چھا ہے مارتا رہتا ہے۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 3 🔼

"کفر"کا لفظ یہاں دو معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ایک کفران نعمت۔ دوسرے انکار حق۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس فقرے کا مطلب میہ ہے کہ اللہ کی آیات کے مقابلہ میں میہ طرز عمل صرف وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو اس کے احسانات کو بھول گئے ہیں اور جنہیں میہ احساس نہیں رہاہے کہ اس کی نعمتیں ہیں جن

کے بل پر وہ بل رہے ہیں۔ دوسرے معنیٰ کے لحاظ سے مطلب میہ ہے کہ میہ طرز عمل صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جنہوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہے اور اسے نہ مانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیاق وسباق کو نگاہ میں رکھنے سے میہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں کفر کرنے والے سے مر اد ہر وہ شخص نہیں ہے جو مسلمان نہ ہو۔ اس لیے کہ جو غیر مسلم اسلام کو سمجھنے کی غرض سے نیک نیتی کے ساتھ بحث کرے اور شخص تی غرض سے دیک نیتی کے ساتھ بحث کرے اور شخص تی غرض سے وہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرے جن کے سمجھنے میں اسے زحمت پیش آر ہی ہو، اگر چہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تک اصطلاحاً ہو تا وہ بھی کا فر ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر وہ بات راست نہیں آتی جس کی اس آیت میں مذمت کی گئی ہے۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 4 🔔

پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے در میان ایک خلاہے جسے ذہن سامع پر چھوڑ دیا گیاہے۔ فحوائے کلام
سے یہ بات خود بخود مترشح ہوتی ہے کہ اللہ عزّوجلؓ کی آیات کے مقابلے میں جولوگ جھڑالو پن کا طرز
عمل اختیار کرتے ہیں، وہ سزاسے بھی نیچ نہیں سکتے۔ لا محالہ ایک نہ ایک روز ان کی شامت آنی ہے۔ اب
اگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ یہ سب کچھ کر کے بھی خدا کی زمین میں اطمینان سے دند ناتے پھر رہے ہیں،
اور ان کے کاروبار خوب چمک رہے ہیں، اور ان کی حکومتیں بڑی شان سے چل رہی ہیں، اور وہ خوب داد
عیش دے رہے ہیں، تواس دھو کے میں نہ پڑ جاؤ کہ وہ خدا کی پکڑسے نیچ نظے ہیں، یا خدا کی آیات سے جنگ
کوئی کھیل ہے جسے تفری کے طور پر کھیلا جا سکتا ہے اور اس کا کوئی برا نتیجہ اس کھیل کے کھلاڑیوں کو بھی نہ
د کیمنا پڑے گا۔ یہ تو دراصل ایک مہلت ہے جو خدا کی طرف سے ان کومل رہی ہے۔ اس مہلت سے غلط
فائدہ اٹھاکہ جولوگ جس قدر زیادہ شر ارتیں کرتے ہیں ان کی کشتی اسی قدر زیادہ بھر کر ڈو بتی ہے۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 5 ▲

لینی د نیامیں جو عذاب ان پر آیاوہ ان کی آخری سزانہ تھی بلکہ اللہ نے بیہ فیصلہ بھی ان کے حق میں کر دیاہے کہ ان کو واصل بھیہنم ہونا ہے۔ ایک دوسر المطلب اس آیت کا بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بچھلی قوموں کی شامت آ چکی ہے اسی طرح اب جولوگ کفر کر رہے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ کا بیہ فیصلہ طے شدہ ہے کہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 6 🔺

یہ بات نبی مَثَّالِثَیْمِ کے ساتھیوں کی تسلی کے لیے ارشاد ہوئی ہے۔ وہ اس وفت کفار مکہ کی زبان درازیاں اور چیرہ دستیاں،اور ان کے مقابلہ میں اپنی ہے بسی دیکھ دیکھ کرسخت دل شکستہ ہورہے تھے۔اس پر فرمایا گیا کہ ان گھٹیا اور رذیل لو گوں کی باتوں پرتم رنجیدہ کیوں ہوتے ہو، تمہارا مرتبہ تووہ ہے کہ عرش الهیٰ کے حامل فرشتے، اور عرش کے گر د و پیش حاضر رہنے والے ملائکہ تک تمہارے حامی ہیں اور تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفار شیں کر رہے ہیں۔عام فرشتوں کے بجائے عرش الہی کے حامل اور اس کے گر دوپیش رہنے والے فرشتوں کا ذکریہ تصور دلانے کے لیے کیا گیاہے کہ سلطنت خداوندی کے عام اہل کار تو در کنار وہ ملائکہ مقربین بھی جو اس سلطنت کے ستون ہیں اور جنہیں فرمانروائے کائنات کے ہاں قرب کا مقام حاصل ہے، تمہارے ساتھ گہری دلچیبی و ہمدردی رکھتے ہیں۔ پھریہ جو فرمایا گیا کہ یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ پر ا بیان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس سے بیہ ظاہر ہو تاہے کہ ا بیان کار شتہ ہی وہ اصل رشتہ ہے جس نے عرشیوں اور فرشیوں کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیاہے اور اسی تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے ان خاکی انسانوں سے دلچیبی پیدا ہوئی ہے جوانہی کی طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کے اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ وہ کفر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اسے حچوڑ کر ایمان اختیار کیا، بلکہ اس کا مطلب بیہ کہ وہ اللہ وحدہ لانٹریک ہی کا اقتدار مانتے ہیں ، کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جو انہیں تھم دینے والی ہو اور وہ اس کے آگے سرِ اطاعت جھکاتے ہوں۔ یہی مسلک جب ایمان لانے والے انسانوں نے بھی اختیار کر لیا تو اتنے بڑے اختلاف جنس اور بُعدِ مقام کے باوجو د ان کے اور فرشتوں کے در میان ہم مشر بی کا مضبوط تعلق قائم ہو گیا۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 7 🛕

یعنی اپنے بندوں کی کمزوریاں اور لغزشیں اور خطائیں تجھ سے چھی ہوئی نہیں ہیں، بے شک توسب کچھ جانتا ہے مگر تیرے علم کی طرح تیرادا من رحمت بھی تو وسیع ہے، اس لیے ان کی خطاؤں کو جانئے کے باوجو د ان غریبوں کو بخش دے۔ دو سرامطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بر بنائے رحمت ان سب لوگوں کو بخش دے جن کو بر بنائے علم تو جانتا ہے کہ انہوں نے سیچ دل سے تو بہ کی ہے فی الواقع تیر اراستہ اختیار کر لیا ہے۔ سورة المومن حاشیہ نمبر: 8 ۸ سورة المومن حاشیہ نمبر: 8 ۸

معاف کرنااور عذابِ دوزخ سے بچالینا اگر چہ صریحاً لازم وملزوم ہیں اور ایک بات کا ذکر کر دینے کے بعد دوسری بات کہنے کی بظاہر کوئی حاجت نہیں رہتی۔ لیکن اس طرز بیان سے دراصل اہل ایمان کے ساتھ فرشتوں کی گہری دلچیبی کااظہار ہوتا ہے۔ قاعدے کی بات ہے کہ کسی معاملے میں جس شخص کے دل کولگی ہوئی ہوتی ہے وہ جب حاکم سے گزارش کرنے کاموقع پالیتا ہے تو پھروہ الحاح کے ساتھ ایک ہی درخواست کو باربار طرح طرح سے پیش کرتا ہے اور ایک بات بس ایک دفعہ عرض کرکے اسکی تسلی نہیں ہوتی۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 9 🛕

یعنی نافرمانی حجوڑ دی ہے، سر کشی سے باز آ گئے ہیں اور فرمانبر داری اختیار کر کے زندگی کے اس راستے پر چلنے لگے ہیں جو تونے خو دبتایا ہے۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 10 🔺

اس میں بھی وہی الحاح کی کیفیت پائی جاتی ہے جس کی طرف اوپر حاشیہ نمبر 8 میں ہم نے اشارہ کیا ہے۔
ظاہر ہے کہ معاف کرنا اور دوزخ سے بچالینا آپ سے آپ جنت میں داخل کرنے کو متلزم ہے، اور پھر
جس جنت کا اللہ نے خود مومنین سے وعدہ کیا ہے، بظاہر اسی کے لیے مومنین کے حق میں دعا کرنا غیر
ضروری معلوم ہو تا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے فر شتوں کے دل میں جذبہ خیر خواہی کا اتناجوش ہے کہ وہ
اپنی طرف سے ان کے حق میں کلمہ خیر کہتے ہی چلے جاتے ہیں حالا نکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی یہ سب
مہربانیاں ان کے ساتھ کرنے والا ہے۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 11 △

لیمن ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالی نے خود بھی ان نعمتوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے جو جنت میں اہل ایمان کو دی جائیں گی۔ ملاحظہ ہو سورہ رعد آیت 23۔ اور سورہ طور آیت 21۔ سورہ طور والی آیت میں یہ تصر ت کے بھی ہے کہ اگر ایک شخص جنت میں بلند درجے کا مستحق ہو اور اس کے والدین اور بال بچے اس مرتبے کے مستحق نہ ہوں تو اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ ملانے کے بجائے اللہ تعالی ان کو اٹھا کر اس کے درجے میں لے جائے گا۔

## سورةالمومن حاشيهنمبر: 12 △

''سینئات''(برائیوں)کالفظ تین مختلف معنوں میں استعال ہو تاہے اور تینوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک، غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال۔ دوسرے، گمر اہی اور اعمالِ بد کا وبال۔ تیسرے آفات اور مصائب اور افزیتیں خواہ وہ اس دنیا کی ہوں، یا عالم برزخ کی، یاروزِ قیامت کی۔ فرشتوں کی دعا کا مقصود بیے ہے کہ ان کوہر اس چیز سے بچا جو اِن کے حق میں بری ہو۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 13 🛕

روز قیامت کی برائیوں سے مراد میدانِ حشر کا ہَول، سائے اور ہر قشم کی آسائشوں سے محرومی، محاہبے کی سختی، تمام خلائق کے سامنے زندگی کے راز فاش ہونے کی رسوائی، اور دوسرے وہ تمام ذلتیں اور سختیاں ہیں جن سے وہاں مجر مین کوسابقہ پیش آنے والا ہے۔

Ontain hydricold

#### ركو۲۶

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ آكَ بَرُمِنْ مَّقْتِكُمْ آنْفُسَكُمْ إِذْ تُلْ عَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ قَالُوا رَبَّنَا آمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ آحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيْلِ ﴿ ذَٰ يَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحُلَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُّشَرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا لَا كُكُمُ وللهِ الْعَلِيّ الْكَبِيْرِ ﴿ هُوَا لَّذِي يُرِيْكُمُ الْيِهِ وَيُنَرِّلُ نَكُمْ مِنَ السَّمَا عِرِزُقًا وَمَا يَتَنَكُّرُ إِلَّا مَنْ يُنِينُ عَلَى فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ انْكُفِرُونَ ﴿ وَفِيْحُ اللَّارَ خِتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ آمْرِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِر يَوْمَ التَّلَاقِ فَي يَوْمَ هُمُ بْرِزُوْنَ ۚ لَا يَغُفَّى عَلَى اللَّهِ مِنْ هُمُ شَيْءٌ لَمِن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ ﴿ اللَّهِ الْيَوْمَ تُجُزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لِإِنَّ اللَّهَ سَمِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ اللَّاذِ فَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَكَى الْحَنَاجِرِ كظِمِيْنَ مُ مَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ اللَّهِ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ الْآعُيْنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَقُضِ بِالْحَقِّ وَالنَّذِينَ يَلْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿

#### رکوع ۲

جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا" آج تہمیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضب ناک اس وقت ہو تا تھا جب تہمیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے 14" ۔ ویکھیں گے" اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، 15 اب ہم اپنے تصوروں کا اعتراف کرتے ہیں 16 ، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے "؟ 17 (جو اب ملے گا) یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو، اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ وبر ترکے ہاتھ ہے 18۔

وہی ہے جوتم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے 19 اور آسان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے 20 ، مگر (اِن نشانیوں کے مشاہدے سے ) سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو 21\_ (پس اے رجوع کرنے والو) اللہ ہی کو پکاروا پنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے 22 ، خواہ تمہارا یہ فعل کا فروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

وہ بلند درجوں والا 23 مالک عرش ہے 24 ۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے تھم سے رُوح نازل کر دیتا ہے 25 تا کہ وہ ملا قات کے دن 26 سے خبر دار کر دے۔ وہ دن جبکہ سب لوگ بے پر دہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہو گی۔ (اس روز پکار کر پوچھا جائے گا) آج بادشاہی کس کی ہے؟ 27 (ساراعالم پکار اٹھے گا) اللہ واحد قہار کی۔ (کہا جائے گا) آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہو گا گھے۔ اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے 29 ۔ اے نبی ورا

دوان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آلگاہے 30 ۔ جب کلیجے منہ کو آرہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غمر کے گھونٹ ہیے گھڑے ہوئی شفیع جس کی بات عمر کے گھونٹ ہیے گھڑے ہوئی شفیع جس کی بات مانی جائے 32 ۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپار کھے ہیں۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک ہے لاگ فیصلہ کریگا۔ رہے وہ جن کو (یہ مشر کین) اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلاشبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے 33 ۔ ما۲

Quranurdu.com

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 14 🔼

یعنی کفار جب قیامت کے روز دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں شرک و دہریت، انکارِ آخرت اور رسولوں
کی مخالفت پر اپنے پورے کارنامئرِ حیات کی بنیاد رکھ کر کتنی بڑی جماقت کی ہے، اور اس حماقت کی بدولت
اب وہ کس انجام بدسے دوچار ہوئے ہیں، تووہ اپنی انگلیاں چبائیں گے اور جھنجھلا جھنجھلا کر اپنے آپ کوخود
کوسنے لگیں گے۔ اس وقت فرشتے ان سے پکار کر کہیں گے کہ آج تو تمہیں اپنے او پر بڑا غصہ آرہاہے، مگر
کل جب تمہیں اس انجام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور دوسرے نیک لوگ راہ راست کی
طرف دعوت دیتے تھے اور تم ان کی دعوت کوٹھکر اتے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کاغضب اس سے زیادہ تم
یر بھڑ کتا تھا۔

## سورةالمومن حاشيهنمبر: 15 🔼

دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ، آیت 28 میں کیا گیا ہے کہ تم خدا کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان سے ،اس نے شہیں زندگی بخشی، پھر وہ شہیں موت دے گااور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کفار ان میں سے پہلی تین حالتوں کا توانکار نہیں کرتے ، کیونکہ وہ مشاہدے میں آتی ہیں اور اس بنا پر نا قابل انکار ہیں، مگر آخری حالت پیش آنے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مشاہدے میں ابھی تک نہیں آئی ہے اور صرف انبیاء علیہم السلام ہی نے اس کی خبر دی ہے۔ قیامت کے روز جب عملاً وہ چو تھی حالت بھی مشاہدے میں آجائے گی تب یہ لوگ اقرار کریں گے کہ واقعی وہی پچھ پیش آگیا جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 16 △

یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس دو سری زندگی کا انکار کر کے ہم نے سخت غلطی کی اور اس غلط نظریے پر کام کر کے ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہوگئی۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 17 🛕

یعنی کیا اب اس کا کوئی امکان ہے کہ ہمارے اعتراف گناہ کو قبول کر کے ہمیں عذاب کی اس حالت سے نکال دیا جائے جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 18 △

یعنی فیصلہ اب اس اکیلے خدا کے ہاتھ میں ہے جس کی خدائی پر تم راضی نہ تھے، اور ان دوسروں کا فیصلے میں کوئی دخل نہیں ہے جنہیں خدائی کے اختیارات میں حصہ دار قرار دینے پر تمہیں بڑااصر ارتھا۔ (اس مقام کو سمجھنے کے لیے سورہ زمر آیت 45 اور اس کا حاشیہ 64 بھی نگاہ میں رہنا چاہیے )۔ اس فقرے میں آپ سے آپ یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اب اس عذاب کی حالت سے تمہارے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، کیونکہ تم نے صرف آخرت ہی کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ اپنے خالق و پرورد گارسے تم کو چڑ تھی اور اس کے ساتھ دوسروں کو ملائے بغیر تمہیں چین نہ آتا تھا۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 19 ▲

نشانیوں سے مرادوہ نشانیاں ہیں جو اس بات کا پیتہ دیتی ہیں کہ اس کا گنات کاصالع اور مدبر منتظم ایک خدااور ایک ہی خداہے۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 20 🔼

رزق سے مرادیہاں بارش ہے، کیونکہ انسان کو جتنی اقسام کے رزق بھی دنیا میں ملتے ہیں ان سب کا مدار آخر کار بارش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شار نشانیوں میں سے تنہا اس ایک نشانی کو پیش کر گے لوگوں کو توجہ دلا تا ہے کہ صرف اسی ایک چیز کے انتظام پر تم غور کرو تو تمہاری سمجھ میں آجائے کہ نظام کا ئنات کے متعلق جو تصورتم کو قرآن میں دیا جارہاہے وہی حقیقت ہے۔ یہ انتظام صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا جبکہ زمین اور اس کی مخلو قات اور یانی اور ہو ااور سورج اور حرارت وہرودت سب کا خالق ایک ہی خدا ہو

۔ اور بیہ انتظام صرف اسی صورت میں لا کھوں کر وڑوں برس تک بیہم ایک با قاعد گی ہے چل سکتا ہے جس نے زمین میں انسان اور حیوانات اور نباتات کو جب پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک ان کی ضروریات کے مطابق پانی کھی بنایا اور پھر اس پانی کو با قاعد گی کے ساتھ روئے زمین پر پہنچانے اور پھیلانے کے لیے بیہ حیرت انگیز انتظامات کیے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو بیہ سب کچھ د کھے کر بھی خدا کا انکار کرے، یا اس کے ساتھ کچھ دو سری ہستیوں کو بھی خدائی میں شریک کھہر ائے۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 21 ▲

لیمی خداسے بھراہوا آدمی، جس کی عقل پر غفلت یا تعصب کا پر دہ پڑاہواہو، کسی چیز کو دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں لے سکتا۔ اس کی حیوانی آئکھیں ہے تو دیکھ لیں گی کہ ہوائیں چلیں، بادل آئے، کڑک چہک ہوئی، اور بارش ہوئی۔ مگر اس کا انسانی دماغ کبھی ہے نہ سوچے گا کہ بیہ سب کچھ کیوں ہورہاہے، کون کر رہاہے اور مجھ پر اس کے کیا حقوق ہیں۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 22 ▲

دین کواللہ کے لیے خالص کرنے کی وضاحت سورہ زمر حاشیہ نمبر 3 میں کی جاچکی ہے۔

# سورةالمومن حاشيهنمبر: 23 ▲

لینی تمام موجودات سے اس کا مقام بدر جہابلند ہے۔ کوئی ہستی بھی جو اس کا ئنات میں موجود ہے، خواہ وہ کوئی قرشتہ ہویا نبی یاولی، یااور کوئی مخلوق، اس کا مقام دوسری مخلوقات کے مقابلے میں چاہے کتناہی ار فع و اشرف ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے بلند ترین مقام سے اس کے قریب ہونے تک کا تصور نہیں کیا جا سکتا کجا کہ خدائی صفات واختیارات میں اس کے شریک ہونے کا گمان کیا جاسکے۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 24 🛕

یعنی ساری کا ئنات کا باد شاہ و فرمانروا ہے۔ کا ئنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد دوم، الاعراف حاشیہ 41، یونس، حاشیہ 4، الرعد حاشیہ 3۔ جلد سوم، طرا، حاشیہ 2)

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 25 ▲

روح سے مراد وحی اور نبوت ہے (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد دوم، النحل حاشیہ 2، بنیا سرائیل ، حاشیہ 103) اور یہ ارشاد کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے، اس معنیٰ میں ہے کہ اللہ کے فضل پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ فلال شخص کو حسن کیوں دیا گیا اور فلال شخص کو حافظہ یا ذہانت کی غیر معمولی قوت کیوں عطاکی گئی، اسی طرح کسی کو یہ اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ منصب نبوت کے لیے فلال شخص ہی کو کیوں چنا گیا اور جسے ہم چاہتے تھے اسے کیوں نہ نبی بنایا گیا۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 26 ▲

یعنی جس روز تمام انسان اور جن اور شیاطین بیک وقت اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے اور ان کے اعمال کے سارے گواہ بھی حاضر ہوں گے۔

#### سورةالمومن حاشيهنمبر: 27 △

یعنی د نیامیں تو بہت سے برخو د غلط لوگ اپنی باد شاہی و جباری کے ڈنکے پیٹے رہے، اور بہت سے احمق ان کی باد شاہی اور کبریائیاں ماننے رہے، اب بتاؤ کہ باد شاہی فی الواقع کس کی ہے؟ اختیارات کا اصل مالک کون ہے؟ اور حکم کس کا چپتا ہے؟ یہ ایسا مضمون ہے جسے اگر کوئی شخص گوش ہوش سے سنے توخواہ وہ کتناہی بڑا باد شاہ یا آمر مطلق بنا بیٹے ہو، اس کا زہرہ آب ہو جائے اور ساری جباریت کی ہوا اس کے دماغ سے نکل جائے۔ اس موقع پر تاریخ کا یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ سامانی خاندان کا فرمانر واانصر بن احمد (331-301)

جب نیشاپور میں داخل ہواتواس نے ایک دربار منعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ کاروائی کا افتتاح قر آن مجید کی تلاوت سے ہو۔ یہ سن کر ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا۔ جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے تو نصر پر ہیبت طاری ہو گئی۔ لرز تا ہوا تخت سے اترا، تاج سر سے اتار کر سجدے میں گر گیا اور بولا اے رب، بادشاہی تیری ہی ہے نہ کہ میری۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 28 ▲

یعنی کسی نوعیت کا ظلم بھی نہ ہو گا۔ واضح رہے کہ جزاء کے معاملہ میں ظلم کی کئی صور تیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اجر کا مستحق ہو اس سے کم دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ وہ جتنے اجر کا مستحق ہو اس سے کم دیا جائے۔ تیسرے یہ کہ وہ سزاکا مستحق نہ ہو گر اسے سزا دے ڈالی جائے۔ چوشے یہ کہ جو سزاکا مستحق ہو اسے سزانہ دی جائے۔ پانچویں یہ کہ جو سزاکا مستحق ہواسے زیادہ سزادے دی جائے۔ چھٹے یہ کہ مظلوم کا منہ دیکھتارہ جائے اور ظالم اس کی آئھوں کے سامنے صاف بری ہو کر نکل جائے۔ ساتویں یہ کہ ایک کے گناہ میں دوسرا پکڑلیا جائے۔ اللہ تعالی کے ارشاد کا منشایہ ہے کہ ان تمام نوعیتوں میں سے کسی نوعیت کا ظلم بھی اس کی عدالت میں نہ ہونے یائے گا۔

#### سورة المومن حاشيه نمبر: 29 ▲

مطلب میہ کہ اللہ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں گئے گی۔ وہ جس طرح کا تنات کی ہر مخلوق کو بیک وقت رزق دے رہاہے اور کسی کی رزق رسانی کے انتظام میں اس کو ایسی مشغولیت نہیں ہوتی کہ دو سروں کو رزق دینے کی اسے فرصت نہ ملے، وہ جس طرح کا تنات کی ہر چیز کو بیک وقت دیکھ رہاہے، ساری آ وازوں کو بیک وقت سن رہاہے، تمام چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملات کی بیک وقت تدبیر کر رہاہے، اور کوئی چیز اس کی توجہ کو اس طرح جذب نہیں کر لیتی کہ اسی وقت وہ دو سری چیز وں کی طرف توجہ نہ کر سکے، اسی طرح وہ ہر ہر فرد کا بیک وقت محاسبہ بھی کرلے گا اور ایک مقدمے کی ساعت کرنے میں اسے ایسی اسی ایسی کی ساعت کرنے میں اسے ایسی

مشغولیت لاحق نہ ہوگی کہ اسی وقت دوسرے بے شار مقدمات کی ساعت نہ کر سکے۔ پھر اس کی عدالت میں اس بناپر بھی کوئی تاخیر نہ ہوگی کہ واقعات مقدمہ کی شخفیق اور اس کے لیے شہاد تیں فراہم ہونے میں وہاں کوئی مشکل پیش آئے۔ حاکم عدالت براہ راست خود تمام حقائق سے واقف ہوگا۔ ہر فریق مقدمہ اس کے سامنے بالکل بے نقاب ہوگا۔ اور واقعات کی تھلی تھلی نا قابل انکار شہاد تیں چھوٹی سے چھوٹی جزئی تفصیلات تک کے ساتھ بلاتا خیر پیش ہوجائیں گی۔ اس لیے ہر مقدے کا فیصلہ حجے ہو ہوجائے گا۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 30 △

قرآن مجید میں لوگوں کوبار باریہ احساس دلایا گیاہے کہ قیامت ان سے پچھ دور نہیں ہے بلکہ قریب ہی گی کھڑی ہے اور ہر لمحہ آسکتی ہے۔ کہیں فرمایا آتی آمُرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِدُوْهُ (النحل)۔ کہیں ارشاد ہوا اِقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي خَفْلَةٍ مُعْمِرِضُوْنَ ﴿ (الانبیاء) کہیں متنبہ کیا گیا اِقْتَرَبَتِ اللَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ (القمر)۔ کہیں فرمایا گیا آزِفَتِ اللّٰزِفَةُ ﴿ لَیْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴾ کاشِفة ﷺ کا ان ساری باتوں سے مقصود لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ قیامت کو دور کی چیز سجھ کر کا جو خوف نہ رہیں اور سنجلنا ہے توایک لمحہ ضائع کیے بغیر سنجل جائیں۔

# سورةالمومن حاشيهنمبر: 31 ▲

اصل میں لفظ حَمِیمِ استعال کیا گیاہے جس سے مراد کسی شخص کا ایسا دوست ہے جو اس کو پٹتے دیکھ کر جوش میں آئے اور اسے بچانے کے لیے دوڑے۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 32 🛕

یہ بات بر سَبیل تَنزُول، کفار کے عقیدہ شفاعت کی تر دید کرتے ہوئے فرمائی گئی ہے۔ حقیقت میں تو وہاں ظالموں کا کوئی شفیع سرے سے ہو گاہی نہیں، کیونکہ شفاعت کی اجازت اگر مل بھی سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندول کو مل سکتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے کبھی کا فروں اور مشر کوں اور فساق وفجار کے دوست نہیں ہو سکتے کہ وہ انہیں بچپانے کے لیے سفارش کا خیال بھی کریں۔ لیکن چونکہ کفار و مشر کبین اور گر اہ لوگوں کا بالعموم یہ عقیدہ رہا ہے، اور آج بھی ہے، کہ ہم جن بزرگوں کے دامن گرفتہ ہیں وہ کبھی ہمیں دوزخ میں نہ جانے دیں گے بلکہ اُڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور بخشوا کر ہی چپوڑیں گے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ایسا شفیع کوئی بھی نہ ہو گاجس کی بات مانی جائے اور جس کی سفارش اللہ کولاز ما قبول ہی کرنی پڑے۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 33 ▲

یعنی تمہارے معبودوں کی طرح وہ کوئی اندھا بہر اخدا نہیں ہے جسے پچھ پیتہ نہ ہو کہ جس آدمی کے معاملے کا وہ فیصلہ کررہاہے اس کے کیا کر توت تھے۔

#### رکو۳۳

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمُ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمُ كَانُوْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنَ اللهُ أَوْلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### رکوع ۳

کیا بی لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت ور تھے اور ان سے زیادہ زبر دست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑلیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ بیہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات 34 لے کر آئے اور انہوں نے مانے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑلیا بینات میں بہت سخت ہے۔

ہم نے موسی ملاقط کے کو فرعون اور ہامان ملاقط اور قارون کی طرف اپنے نشانیوں اور نمایاں سندِ ماموریت <mark>37</mark> کے سامنے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا"ساحرہے، کذاب ہے "۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا 38 توانہوں نے کہا"جولوگ ایمان لا کراس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرواور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو 39"۔ مگر کا فروں کی چال اکارت ہی گئی 40

ایک روز 41فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا" چھوڑو مجھے، میں اس موسیا کو قتل کیے دیتا ہوں 42 ، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ مجھ اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، یاملک میں فساد بر یاکرے گا۔" موسیا نے کہا" میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یَوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کا پناہ لے لی ہے 44" ۔ گا"

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 34 🛕

میتنات سے مراد تین چیزیں ہیں۔ ایک، ایسی نمایاں علامات اور نشانیاں جو ان کے مامور من اللہ ہونے پر شاہد تھیں۔ دوسرے، ایسی روشن دلیلیں جو ان کی پیش کر دہ تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں۔ تیسرے، زندگی کے مسائل و معاملات کے متعلق ایسی واضح ہدایات جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی بیہ جان سکتا تھا کہ ایسی یا کیزہ تعلیم کوئی جھوٹاخو د غرض آدمی نہیں دے سکتا۔

# سورةالمومن حاشيهنمبر: 35 🔺

حضرت موسی کے قصے کی دوسرے تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو جلد اول البقرة، حواثی 64-94، ہود، 10 النساء، حاشیہ 206، المائدة، حاشیہ 42۔ جلد دوم، الاعراف، حواثی 98-11، یونس، 72-94، ہود، حواثی 119-104، بنی اسرائیل، حواثی 117-117 ۔ واثی 117-107 ۔ جلد سوم، الکہف، حواثی، 75-95، مریم حواثی، 29-31، طلا، دیباچپہ، حواثی 5-75، المومنون، حواثی جلد سوم، الکہف، حواثی 75-95، الممال، حواثی 75-17، القصص، دیباچپہ، حواثی 1-57۔ جلد چہارم، سورہ احزاب، آیت 69۔ الصافات، آیات 114 تا 122۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 36 🛕

ہامان کے متعلق مخالفین کے اعتراضات کاجواب اس سے پہلے سورہ فضص کے حواشی میں دیاجا چکاہے (جلد سوم، صفحہ 615)

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 37 🛕

یعنی ایسی صریخ علامات کے ساتھ جن سے بیہ امر مشتبہ نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کی پشت پر اللہ رب العالمین کی طافت ہے۔ قر آن مجید میں حضرت موسی کے قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان پر ایک غائر نگاہ ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بیہ کو نسی علامات تھیں جن کو یہاں

ان کے مامور من اللہ ہونے کی تھلی سند قرار دیا جار ہاہے۔ اول توبیہ عجیب بات تھی کہ جو شخص چند سال پہلے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا تھااور جس کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے وہ اجانک ایک لاعظی لیے ہوئے سیدھا فرعون کے بھرے دربار میں در انہ چلا آتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ باد شاہ اور اس کے اعیان سلطنت کو مخاطب کر کے دعوت دیتا ہے کہ وہ اسے اللّٰہ رب العالمین کا نما ئندہ تسلیم کر کے اس کی ہدایات پر عمل کریں، اور کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جر اُت نہیں ہوتی۔ حالا نکہ حضرت موسی جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ اس بُری طرح غلامی کے جوئے تلے بِس رہی تھی کہ اگر الزام قتل كى بنايران كو فوراً گر فتار كرلياجا تا تواس بات كا كوئى انديشه نه تھا كه ان كى قوم بغاوت تو در كنار، احتجاج ہی کے لیے زبان کھول سکے گی۔اس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ عصااور یدِ بیضاء کے معجزے دیکھنے سے بھی پہلے فرعون اور اس کے اہل دربار محض حضرت موسیٰ کی آمد ہی سے مرعوب ہو چکے تھے اور پہلی نظر ہی میں انہیں محسوس ہو گیاتھا کہ یہ شخص کسی اور ہی طاقت کے بل بوتے پر آیا ہے۔ پھر جوعظیم الثان معجزے پے دریے ان کے ہاتھ سے صادر ہوئے ان میں سے ہر ایک بیے یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ بیہ جادو کا نہیں، خدائی طاقت ہی کا کر شمہ ہے۔ آخر کس جادو کے زور سے ایک لا تھی فی الواقع اژد ہا بن سکتی ہے؟ یاایک بورے ملک میں قحط پڑ سکتاہے؟ یالا کھوں مربع میل کے علاقے میں ایک نوٹس پر طرح طرح کے طوفان آسکتے ہیں اور ایک نوٹس پر وہ ختم ہوسکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق فرعون اور اس کی سلطنت کے تمام ذمہ دار لوگ، زبان سے چاہے انکار کرتے رہے ہوں، مگر دل ان کے یوری طرح جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے ہیں۔ (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، حواشی ۸۶ تا۸۹، جلد سوم، طہ، حواشی ۲۹ تا۵۳، الشعراء، حواشي ۲۲ تاا۴،النمل، حاشيه ۱۷)\_

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 38 🔺

یعنی جب بے در بے معجز ات اور نشانیاں د کھا کر حضرت موسیؓ نے یہ بات ان پر پوری طرح ثابت کر دی کہ وہ اللّٰد کے بیصیح ہوئے رسول ہیں اور مضبوط دلا کل سے اپنا بر سرِحق ہونا پوری طرح واضح کر دیا۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 39 △

سورہ اعراف، آیت 128 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا تھا کہ آخر موسی کو کھلی چھٹی کب تک دی جائے گی، اور اس نے کہا تھا کہ میں عنقریب بنی اسر ائیل کے لڑکول کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دینے کا حکم دینے والا ہوں (تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، حاشیہ ۹۳)۔ اب یہ آیت بتاتی ہے کہ فرعون کے ہاں سے آخر کاریہ حکم جاری کر دیا گیا۔ اس سے مقصودیہ تھا کہ حضرت موسی کے حامیوں اور پیروؤں کو اتناخوف زدہ کر دیا جائے کہ وہ ڈرکے مارے ان کاساتھ چھوڑ دیں۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 40 🔼

اصل الفاظ ہیں و ممّا کے یُں اُنگ فی اِنگا فی ضلل ۔ اس فقرے کا دوسر امطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کا فروں کی جو چال بھی تھی، گر اہی اور ظلم وجور اور مخالفتِ حق ہی کی راہ میں تھی، یعنی حق واضح ہو جانے اور دلوں میں قائل ہو جانے کے باوجو دوہ اپنی ضد میں بڑھتے ہی چلے گئے اور صدافت کو نیچا د کھانے کے لیے انہوں نے کوئی ذلیل سے ذلیل تدبیر اختیار کرنے میں بھی باک نہ کیا۔

## سورةالمومن حاشيهنمبر: 41 ▲

یہاں سے جس واقعہ کا بیان شروع ہورہاہے وہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جسے خود بنی اسرائیل بالکل فراموش کر گئے ہیں۔ بائیبل اور تکمود، دونوں اس کے ذکر سے خالی ہیں، اور دوسری اسرائیلی روایات میں بھی اس کا کوئی نام ونشان نہیں پایاجا تا۔اس قصے کوجو شخص بھی پڑھے گا، بشر طیکہ وہ اسلام اور قرآن کے خلاف تعصب میں اندھانہ ہو چکا ہو، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے گا کہ دعوتِ حق

کے نقطۂ نظر سے یہ قصہ بہت بڑی قدر وقیمت رکھتا ہے، اور بجائے خود یہ بات بعید از عقل وقیاس بھی نہیں ہے کہ حضرت موسی کی شخصیت، ان کی تبلیغ، اور ان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہونے والے حیرت انگیز معجزات سے متاثر ہو کر خود فرعون کے اعیان سلطنت میں سے کوئی شخص دل ہی دل میں ایمان لے آیا ہو اور فرعون کو ان کے قتل پر آمادہ دیکھ کروہ ضبط نہ کر سکا ہو۔ لیکن مغربی مستشر قین، علم و تحقیق کے لمبے چوڑے دعوؤں کے باوجو د، تعصب میں اندھے ہو کر جس طرح قرآن کی روشن صداقتوں پر خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں مضمون "موسی گی کوشش کرتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں مضمون "موسی "کا مصنف اس قصے کے متعلق لکھتا ہے:

" قرآن کی یہ کہانی کہ فرعون کے دربار میں ایک مومن موسی گو بچانے کی کوشش کرتا ہے، پوری طرح واضح نہیں ہے (سورہ 40 آیت 28)۔ کیا ہمیں اس کا نقابل اس قصے سے کرناچا ہیے جو ہو گادا میں بیان ہوا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ یتھر ونے فرعون کے دربار میں عفو سے کام لینے کامشورہ دیا تھا"؟ گویاان مدّعیان تحقیق کے ہاں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن کی ہربات میں ضرور کیڑے ہی ڈالنے ہیں۔ اب اگر اس کے کسی بیان پر حرف زنی کی کوئی بنیاد نہیں ملتی تو کم از کم یہی شوشہ حچور دیا جائے کہ یہ قصہ اب اگر اس کے کسی بیان پر حرف زنی کی کوئی بنیاد نہیں ملتی تو کم از کم یہی شوشہ حچور دیا جائے کہ بہگا دامیں پوری طرح واضح نہیں ہے، اور چلتے چلتے یہ شک بھی پڑھنے والوں کے دل میں ڈال دیا جائے کہ ہمگا دامیں بیقر و کاجو قصہ حضر ہ موسی کی پیدائش سے پہلے کا بیان ہوا ہے وہ کہیں سے محمد (سکی پیٹے کی نی لیا ہوگا، اور اسے لاکر یہاں اس شکل میں بیان کر دیا ہو گا۔ یہ ہے "علی تحقیق "کاوہ انداز جو ان لوگوں نے اسلام اور قرآن اور محمد منظی بیان کر دیا ہو گا۔ یہ ہے" تعلی تحقیق "کاوہ انداز جو ان لوگوں نے اسلام اور قرآن اور محمد منظی کے معاملے میں اختیار کرر کھا ہے۔

## سورةالمومن حاشيهنمبر: 42 ▲

اس فقرے میں فرعون یہ تاثر دینے کی کوشش کرتاہے کہ گویا کچھ لو گوں نے اسے روک رکھاہے جن کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ کو قبل نہیں کررہاہے، ورنہ اگر وہ مانع نہ ہوتے تووہ مجھی کا انہیں ہلاک کر چکا ہوتا۔ حالا نکہ دراصل باہر کی کوئی طاقت اسے روکنے والی نہ تھی، اس کے اپنے دل کاخوف ہی اس کو اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالنے سے روکے ہوئے تھا۔

### سورةالمومن حاشيهنمبر: 43 ▲

لیمن، مجھے اس سے انقلاب کا خطرہ ہے ، اور اگریہ انقلاب برپانہ بھی کرتے تو کم از کم یہ خطرہ تو ہے ہی کہ اس کی کاروائیوں سے ملک میں فساد رو نما ہو گا، لہذا بغیر اس کے کہ یہ کوئی متلزم سزائے موت جرم کرے ، محض تحفظ امن عام (Maintenance of Public order) کی خاطر اسے قتل کر دینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اس شخص کی ذات سے فی الواقع امن عام کو خطرہ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے صرف ہز میجسٹی کا اطمینان کا فی ہے۔ سرکارِ عالی اگر مطمئن ہیں کہ یہ خطرناک آدمی ہے تو مان لیا جانا چاہیے کہ واقعی خطرناک اور گردن زدنی ہے۔

اس مقام پر" دین بدل ڈالنے "کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے جس کے اندیشے سے فرعون حضرت موسی کو قتل کر دیناچاہتا تھا۔ یہاں دین سے مر اد نظام حکومت ہے اور فرعون کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ان اخاف ان یغیر سلطانکم (روح المعانی، ج24 ص 56)۔ بالفاظ دیگر، فرعون اور اس کے خاندان کے اقتدارِ اعلیٰ کی بنیاد پر مذہب وسیاست اور تمدن و معیشت کا جو نظام مصر میں چل رہا تھاوہ ملک کا دین تھا، اور فرعون کو حضرت موسیٰ کی دعوت سے اسی دین کے بدل جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن ہر زمانے کے مکار فرعون کو حضرت موسیٰ کی دعوت ہے اسی دین کے بدل جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن ہر زمانے کے مکار حکم انوں کی طرح اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے اقتدار نکل جانے کا خوف ہے اس لیے میں موسیٰ کو قتل کرناچاہتا ہوں، بلکہ صورتِ معاملہ کو اس نے اس طرح پیش کیا کہ لوگو، خطرہ مجھے نہیں، تہمیں موسیٰ کو قتل کرناچاہتا ہوں، بلکہ صورتِ معاملہ کو اس نے اس طرح پیش کیا کہ لوگو، خطرہ مجھے نہیں، تہمیں

لاحق ہے، کیونکہ موسیٰ کی تحریک اگر کامیاب ہو گئ تو تمہارا دین بدل جائے گا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ میں تو تمہاری فکر میں گھلا جار ہا ہوں کہ میرے سابہ اقتدار سے محروم ہو کر تمہارا کیا ہے گا۔ لہذا جس ظالم کے ہاتھوں یہ سابہ تمہارے سرسے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے اسے قبل کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ملک اور قوم کا دشمن سر

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 44 🔺

یہاں دوبرابر کے اختال ہیں، جن میں سے کسی کو کسی پر ترجیج دینے کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔
ایک اختال یہ ہے کہ حضرت موسی اس وقت دربار میں خود موجود ہوں، اور فرعون نے ان کی موجود گل میں انہیں قتل کر دینے کاارادہ ظاہر کیا ہو، اور حضرت نے اس کو اور اس کے دربار یوں کو خطاب کر کے اس میں انہیں قتل کر دینے کاارادہ ظاہر کیا ہو، اور حضرت موسی کی غیر موجود گی میں فرعون نے اپنی حکومت کے ذمہ دار لوگوں کی کسی مجلس میں یہ خیال ظاہر کیا ہو، اور اس گفتگو کی اطلاع آنجناب کو اہل حکومت کے ذمہ دار لوگوں کی کسی مجلس میں یہ خیال ظاہر کیا ہو، اور اس گفتگو کی اطلاع آنجناب کو اہل ایمان میں سے پچھولوگوں نے پہنچائی ہو، اور اسے س کر آپ نے اپنے پیروؤں کی مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہو۔ ان دونوں صور توں میں سے جو صورت بھی جو خون کی کوئی کیفیت پیدانہ کر سکی اور انہوں نے اللہ کے کہ فرعون کی د صمکی ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف کی کوئی کیفیت پیدانہ کر سکی اور انہوں نے اللہ کے کہ فرعون کی د صمکی اس کے دمنہ پر مار دی۔ اس واقعہ کو جس موقع پر قر آن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس سے خود بخود یہ بات نکاتی ہے کہ محمد شکی گئی کی طرف سے بھی یہی جو اب ان سب ظالموں کو ہے جو یوم الیہ سب خود بخود یہ بیات نکاتی ہے کہ محمد شکی گئی کی طرف سے بھی یہی جو اب ان سب ظالموں کو ہے جو یوم الیہ سب ہے دوف ہو کر آپ کو قبل کر دینے کی ساز شیں کر رہے ہیں۔

#### رکوع۳

وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۗ مِّنَ الرِفِرْ عَوْنَ يَكُتُمُ إِيْمَانَهُ آتَقْتُكُونَ رَجُلًا آنَ يَتَقُولَ رَبَّ اللَّهُ وَ قَلْجَآءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ رَّبِّكُمْ وَإِنْ يَكْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَغْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ لِآنَ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَنَّابٌ ﴿ يَقُومِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظهِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَبْضُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جَآءَنَا فَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُدِيْكُمْ إِلَّا مَا آرى وَ مَا آهُدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيِّلَ الرَّشَادِ وَ قَالَ الَّذِي أَمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ مِتْثَلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَوَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِينُ ظُلُمًا لِّلْعِبَادِ ﴿ وَيَقَوْمِ إِنِّنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ فَ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُنْبِرِيْنَ مَا نَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُنْضَلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَ لَقَلُ جَآءَكُمْ يُوۡسُفُ مِنۡ قَبُلُ بِالۡبَيِّنٰتِ فَمَا زِلۡتُمۡ فِيۡ شَكِّ مِّنَا جَآءَكُمْ بِهُ ۚ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ لَنَ يَّبُعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا مُكَاٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَا بُ ۖ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي ٓ اللهِ بِغَيْرِسُلُطنِ آتُهُمْ مُكبُرَمَقُتًا عِنْدَاللهِ وَعِنْدَالَّذِينَ امَنُوا مُكَاللَّكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهَامْنُ ابْنِ لِيُ صَرِّحًا لَّعَلِّيَّ أَبُلُغُ

الْاَسْبَابَ ﴿ اَسْبَابَ السَّمُوتِ فَاطَّلِمَ إِلَى الْهِمُولِسَى وَاِنِّ لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا ۗ وَكَذَٰ لِكَ رُبِّنَ لِفِرْ عَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهِ وَصُلَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ الَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿

Onkarinkyn, colu

### رکوع ۲

اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص، جو اپناایمان چھپائے ہوئے تھا، بول اٹھا: "کیاتم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دوگے کہ وہ کہتا ہے میر ارب اللہ ہے؟ حالا نکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بیّنات لے آیا 45 ۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا 66 ۔ لیکن اگر وہ سچاہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کوخوف دلا تاہے ان میں سے پچھ تو تم پر ضرور ہی آجائیں گے۔ اللہ کسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حدسے گزر جانے والا اور کذّاب 47 ہو۔ اے میر کی قوم کے لوگو! آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آگیا تو پھر کون ہے جو ہماری مد دکر سکے گا 48"۔

فرعون نے کہا'' میں تو تم لو گوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے۔اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر تا ہوں جو ٹھیک ہے <mark>49</mark>"۔

وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا'' اے میری قوم کے لوگو، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوحؓ اور عاد اور شمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آ یا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا 50 ۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغال کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دو سرے کو پکاروگے اور بھاگے بھاگے بھر وگ ، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو گا۔ تیج یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے بھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہو تا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے درہے۔ بھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول طرف سے شک ہی میں پڑے درہے۔ بھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول

ہر گزنہ بھیجے گا 51 "۔۔۔۔۔ 52 اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمر اہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزر نے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سندیا دلیل آئی ہو 53 ۔ بیہ روبیہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر محصیہ لگا دیتا ہے 54 ۔

فرعون نے کہا" اے ہامان! میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تا کہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسانوں کے راستوں تک، اور موسی کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو بیہ موسی جھوٹاہی معلوم ہو تاہے 55" — اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی (اس کی این) تباہی کے راستہ ہی میں صرف ہوئی۔ 64

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 45 🛕

یعنی اس نے ایسی کھلی کھلی نشانیاں تمہیں دکھادی ہیں جن سے یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ وہ تمہارے رب کا بھیجا ہوار سول ہے۔ مومن آل فرعون کا اشارہ ان نشانیوں کی طرف تھا جن کی تفصیلات اس سے پہلے گزر چکی ہیں (تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، حواثثی ۸۷۔۸۹۔۹۹۔۹۱۹۔۹۴ تا ۲۹، بنی اسرائیل، حواثثی ۲۱ تا ۳۹، النمل، حاشیہ ۱۱)۔

# سورةالمومن حاشيهنمبر: 46 🔼

این آگر ایسی صر ت نشانیوں کے باوجو دہم اسے جھوٹا سیجھتے ہوت بھی تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ دوسرا احتمال، اور نہایت قوی احتمال یہ بھی ہے کہ وہ سچا ہو اور اس پر ہاتھ ڈال کرتم خدا کے عذا ب میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس لیے اگر تم اسے جھوٹا بھی سیجھتے ہو تو اس سے تعرض نہ کرو۔ وہ اللہ کانام لے کر جھوٹ بول رہا ہو گا تو اللہ خود اس سے نمٹ لے گا۔ قریب قریب اس طرح کی بات اس سے پہلے خود حضرت موسیٰ بھی فرعون سے کہہ چکے تھے۔ وَ اَنْ قَدْمُ تُوُّمِ مُنُوا فِیْ فَاعُ تَذِ لُوُنِ سے پہلے خود حضرت موسیٰ بھی فرعون سے کہہ چکے تھے۔ وَ اِنْ قَدْمُ تُوُمِ مِنْ اِنْ بَانَ مَالِ بِهِ وَ اللہ خود من آل فرعون نے گفتگو کے آغاز میں کھل کریہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ پر ایمان کے آیا ہے، بلکہ ابتداءً وہ اس طرح کلام کرتارہا کہ وہ بھی فرعون ہی کے گروہ کا ایک آدمی ہے اور محض لین قوم کی بھلائی کے لیے بات کررہا ہے۔ مگر جب فرعون اور اس کے درباری کسی طرح راہ راست پر آتے نظر نہ آئے تو آخر میں اس نے اپنے ایمان کاراز فاش کر دیا، جیسا کہ پانچویں رکوع میں اس کی تقریر سے نظر نہ آئے تو آخر میں اس نے اپنے ایمان کاراز فاش کر دیا، جیسا کہ پانچویں رکوع میں اس کی تقریر سے ظاہر ہو تاہے۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 47 🛕

اس فقرے کے دو مطلب ممکن ہیں، اور غالباً مومن آلِ فرعون نے قصداً یہ ذو معنیٰ بات اس لیے کہی تھی کہ ابھی وہ کھل کر اپنے خیالات ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شخص کی ذات میں راست روی جیسی خوبی اور کذب و افتر اجیسی بدی جمع نہیں ہو سکتیں۔ تم علانیہ دیکھ رہے ہو کہ موسیٰ ایک نہایت پاکیزہ سیرت اور کمال درجہ کا بلند کر دار انسان ہے۔ اب آخریہ بات تمہارے دماغ میں کیسے ساتی ہے کہ ایک طرف تو وہ اتنا بڑا جھوٹا ہو کہ اللہ کانام لے کر نبوت کا بے بنیاد دعویٰ کر بیٹھے، اور دو سری طرف اللہ اسے اسے اعلیٰ درجے کے اخلاق عطافر مائے۔ دو سر امطلب یہ ہے کہ تم لوگ اگر حدسے تجاوز کرکے موسیٰ کی جان لینے کے در ہے ہو گے اور ان پر جھوٹے الزامات عائد کرکے اپنے ناپاک منصوبے عمل میں لاؤگے تو یا در کھو کہ اللہ تمہیں ہر گزکامیا ہی کاراستہ نہ دکھائے گا۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 48 🔼

لیعنی کیوں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت غلبہ واقتدار کی ناشکری کر کے اس کے غضب کو اپنے اوپر دعوت دیتے ہو؟

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 49 🛕

فرعون کے اس جواب سے اندازہ ہو تاہے کہ انجھی تک وہ یہ راز نہیں پاسکا تھا کہ اس کے دربار کا یہ امیر دل میں مومن ہو چکاہے، اسی لیے اس نے اس شخص کی بات پر کسی ناراضی کا اظہار تو نہیں کیا، البتہ یہ واضح کر دیا کہ اس کے خیالات سننے کے بعد بھی اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 50 🛕

لیعنی اللہ کو بندوں سے کوئی عداوت نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ انہیں ہلاک کر دے، بلکہ وہ ان پر عذاب اسی وقت بھیجنا عین تقاضائے عدل وانصاف وقت بھیجنا عین تقاضائے عدل وانصاف ہو تاہے۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 51 △

لیعنی تمہاری گر اہی اور پھر اس پر ہٹ دھر می کا حال ہے ہے کہ موسی سے پہلے تمہارے ملک میں یوسف آئے جن کے متعلق تم خود مانتے ہو کہ وہ بلند ترین اخلاق کے حامل سے ،اور اس بات کا بھی تمہیں اعتراف ہے کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر دے کر تمہیں سات برس کے اس خو فناک قحط کی تباہ کاریوں سے بچالیا جو ان کے دور میں تم پر آیا تھا، اور تمہاری ساری قوم اس بات کی بھی معترف ہے کہ ان کے دورِ حکومت سے بڑھ کر عدل وانصاف اور خیر وبرکت کا زمانہ کبھی مصرکی سر زمین نے نہیں دیکھا، مگر ان کی ساری خوبیاں جانتے اور مانتے ہوئے بھی تم نے ان کے جیتے جی ان پر ایمان لا کر نہ دیا، اور جب ان کی وفات ہوگئ تو تم نے کہا کہ اب بھلا ایسا آدمی کہاں پید اہو سکتا ہے۔ گویا تم ان کی خوبیوں کے معترف ہوئے بھی تو اس طرح کہ بعد کے آنے والے ہر نبی کا انکار کرنے کے لیے اسے ایک مستقل بہانا بنا لیا۔ اس کے معتیٰ یہ ہیں کہ ہدایت بہر حال تمہیں قبول نہیں کرنی ہے۔

### سورة المومن حاشيه نمبر: 52 ▲

بظاہر ایسا محسوس ہو تاہے کہ آگے کے بیہ چند فقرے اللہ تعالیٰ نے مومنِ آلِ فرعون کے قول پر بطوِر اضافہ و تشر تکارشاد فرمائے ہیں۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 53 🛕

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گر اہی میں انہی لوگوں کو پھیکا جاتا ہے جن میں یہ تین صفات موجود ہوتی ہیں۔
ایک یہ کہ وہ اپنی بدا عمالیوں میں حدسے گزر جاتے ہیں اور پھر انہیں فسق و فجور کی ایسی چاٹ لگ جاتی ہے کہ اصلاحِ اخلاق کی کسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے معاملہ میں ان کا مستقل رویہ شک کا رویہ ہوتا ہے۔ خدا کے نبی ان کے سامنے خواہ کیسے ہی بینات لے آئیں، مگر وہ ان کی نبوت میں بھی شک کرتے ہیں اور ان حقائق کو بھی ہمیشہ شک ہی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو توحید اور آخرت کے متعلق انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ کتاب اللہ کی آیات پر معقولیت کے ساتھ غور کرنے کے بجائے کج بحثوں سے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کج بختیوں کی بنیاد نہ کسی عقلی دلیل پر ہوتی ہے، نہ کسی آسانی کتاب کی سند پر، بلکہ از اول تا آخر صرف ضد اور ہے دھر می ہی ان کی واحد بنیاد ہوتی ہے۔ یہ تین عیوب جب کسی گروہ میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اسے گر اہی کے گڑھے میں چینک دیتا ہے جہاں سے دنیا کی کوئی طافت اسے نہیں نکال سکتی۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 54 △

لیمنی کسی کے دل پر ٹھپہ بلاوجہ نہیں لگا دیا جاتا۔ یہ لعنت کی مہر صرف اسی کے دل پر لگائی جاتی ہے جس میں تکبر اور جباریت کی ہوا بھر چکی ہو۔ تکبر سے مراد ہے آدمی کا جھوٹا پندار جس کی بنا پر وہ حق کے آگے سر جھکانے کو اپنی حیثیت سے گری ہوئی بات سمجھتا ہے۔ اور جباریت سے مراد خلق خدا پر ظلم ہے جس کی کھلی چھوٹ حاصل کرنے کے لیے آدمی شریعت الہیہ کی پابندیاں قبول کرنے سے بھا گتا ہے۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 55 ▲

مومنِ آلِ فرعون کی تقریر کے دوران میں فرعون اپنے وزیر ہامان کو مخاطب کر کے بیہ بات کچھ اس انداز میں کہتاہے کہ گویاوہ اس مومن کے کلام کو کسی التفات کے قابل نہیں سمجھتا، اس لیے متکبر انہ شان کے ساتھ اس کی طرف سے منہ پھیر کر ہامان سے کہتا ہے کہ ذرامیرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، دیکھوں تو سہی کہ یہ موسی جس خدا کی باتیں کر رہا ہے وہ کہاں رہتا ہے۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، القصص، حواشی ۵۲ تا۵۲)

On Sull Colly

#### رکوعه

وَ قَالَ الَّذِيِّ أَمَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ آهُدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيْوةُ اللُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِعًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَ إِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَيٰقَوْمِ مَا لِيَ آدُعُو كُمْ إِلَى النَّاحِوةِ وَتَلْعُونَنِي ٓ إِلَى النَّادِ ﴿ تَلْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَّانَا آدْعُوْكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَقَّارِ ﴿ لَا جَرَمَ ٱتَّمَا تَدُعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوَّةً فِي اللُّنْيَا وَلَا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا ٓ إِلَى اللّٰهِ وَ اَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمُ أَصْحِبُ النَّارِ ﴿ فَسَتَذَٰ كُوُونَ مَا اَقُولُ لَكُمْ ۚ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيَ إِلَى اللهِ <sup>ال</sup> إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ فَوَقْمَهُ اللَّهُ سَيِّاتٍ مَا مَكَرُوْا وَ حَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ١ اللَّادُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ آدُجِلُوٓا ال فِرْ عَوْنَ اَشَكَّالُعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَعَاَّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَّوُ الِلَّذِينَ اسْتَكُبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا نَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ آنْتُمُ مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ عَ قَالَ الَّذِينَ ١ سُتَكُبَرُوٓ١ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ لِآنَ١ لللهَ قَلْ حَكَمَ بَيْنَ١ لُعِبَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ في النَّارِ لِخَزَنَةِ

Quranurdu.com

#### رکوء ۵

وہ شخص جو ایمان لایا تھا، بولا "اے میری قوم کے لوگو، میری بات مانو، میں تمہیں سیح راستہ بتاتا ہوں۔
اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چندروزہ ہے 56 ، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گااس کو اتنابدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی۔ اور جونیک عمل کرے گا، خواہ وہ مر دہویا عورت، بشر طیکہ ہووہ مومن، الیے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کوبے حساب رزق دیاجائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ہجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلا تا ہوں اور تم لوگ جھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو ایم ہیا ہجرا ہم جھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک محصر اواں جنہیں میں نہیں جانا 57 ، حالا نکہ میں تہمیں اس زبر دست مغفر ت کرنے والے خدا کی طرف بلا میں رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم جھے بلارہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں 88، اور ہم سب کو پکٹٹا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حدسے گزر نے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں 88، اور ہم سب کو پکٹٹا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حدسے گزر نے والے والے والے والے والے والے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہدرہا ہوں، عنقریب وہ وقت آئے گاجب تم اسے یا دکر وگے۔ اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپر دکر تا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے "۔ وقی

آخر کار ان لوگوں نے جو بُری سے بُری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔

61 اور فرعون کے ساتھی خُود بدترین عذاب کے پھیر میں آگئے 62 ۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو تھم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو آخیال کرواس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ د نیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بنے والوں سے کہیں گے کہ "ہم تمہارے تا بع

تھے، اب کیا یہاں تم نارِ جہنم کی تکلیف کے پچھ تھے سے ہم کو بچالو گے؟ 64 "وہ بڑے بننے والے جو اب دیں گے " ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اور اللہ بندوں کے در میان فیصلہ کر چکا ہے 65" ۔ پھر یہ دوز خ میں پڑے ہوئے اوگ جہنم کے اہل کاروں سے کہیں گے " اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے "۔ وہ پو چھیں گے "کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟"وہ کہیں گے "ہاں" جہنم کے اہل کار بولیں گے: "پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کا فروں کی دعا کرو، اور کا فروں کی دعا کرو، اور کا فروں کی دعا کارت ہی جانے والی ہے " 66 ھ

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 56 🛕

یعنی اس د نیا کی عارضی دولت وخو شحالی پر پھول کرتم جو اللہ کو بھول رہے ہو، یہ تمہاری نادانی ہے۔

# سورةالمومن حاشيهنمبر: 57 △

یعنی ان کے شریک خدا ہونے کامیرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے، پھر آخر آئکھیں بند کرکے میں اتنی بڑی بات کیسے مان لول کہ خدائی میں ان کی بھی شرکت ہے اور مجھے اللہ کے ساتھ ان کی بھی بندگی کرنی یہ

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 58 △

اس فقرے کے کئی معنیٰ ہوسکتے ہیں۔ایک میہ کہ ان کونہ دنیامیں میہ حق پہنچتاہے اور نہ آخرت میں کہ ان کی خدا خدائی تسلیم کرنے کے لیے خلق خدا کو دعوت دی جائے۔ دوسرے میہ کہ انہیں تولوگوں نے زبر دستی خدا کی سلیم کرنے ورنہ وہ خو دنہ اس دنیامیں خدائی کے مدعی ہیں،نہ آخرت میں میہ دعویٰ لے کرا تھیں گے کہ ہم بھی تو خدا ہتھے، تم نے ہمیں کیوں نہ مانا۔ تیسرے میہ کہ ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہ اس دنیامیں ہے نہ آخرت میں، کیونکہ وہ بالکل بے اختیار ہیں اور انہیں پکارنا قطعی لاحاصل ہے۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 59 △

"حدسے گزر جانے "کا مطلب حق سے تجاوز کرناہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے سوا دوسروں کی خدائی مانتا ہے یاخو د خدابن بیٹھتا ہے ، یاخداسے باغی ہو کر د نیامیں خو د مختاری کارویہ اختیار کرتا ہے ، اور پھر اپنی ذات پر ، خلق خدا پر اور د نیا کی ہر اس چیز پر جس سے اس کو سابقہ پیش آئے ، طرح طرح کی زیاد تیاں کرتا ہے ، وہ حقیقت میں عقل اور انصاف کی تمام حدول کو پھاند جانے والا انسان ہے۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 60 🛕

اس فقرے سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ یہ باتیں کہتے وقت اس مومن شخص کو پورالیقین تھا کہ اس حق گوئی کی پاداش میں فرعون کی پوری سلطنت کاعتاب اس پر ٹوٹ پڑے گا اور اسے محض اپنے اعز ازات اور مفادات ہی سے نہیں، اپنی جان تک سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ گریہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے محض اللہ کے بھروسے پر اپناوہ فرض انجام دے دیا جسے اس نازک موقع پر اس کے ضمیر نے اس کا فرض سمجھا تھا۔

# سورةالمومن حاشيهنمبر: 61 🛆

اس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ شخص فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کامالک تھا کہ بھرے دربار میں فرعون کے رؤ دَررؤیہ حق گوئی کر جانے کے باوجود علانیہ اس کو سزادینے کی جر اُت نہ کی جاسکتی تھی، اس وجہ سے فرعون اس کے حامیوں کو اسے ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیریں کرنی پڑیں، مگر ان تدبیروں کو بھی اللہ نے نہ چلنے دیا۔

### سورةالمومن حاشيهنمبر: 62 ▲

اس طرز بیان سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ مومن آلِ فرعون کی حق گوئی کا یہ واقعہ حضرت موسی اور فرعون کی کشکش کے بالکل آخری زمانے میں پیش آیا تھا۔ غالباً اس طویل کشکش سے دل بر داشتہ ہو کر آخر کار فرعون نے حضرت موسی کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا ہو گا۔ مگر اپنی سلطنت کے اس بااثر شخص کی حق گوئی سے اس کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہو گا کہ موسی علیہ السلام کے اثرات حکومت کے بالائی طبقوں تک میں پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہو گا کہ حضرت موسی کے خلاف یہ انتہائی اقدام کرنے سے پہلے بان عناصر کا بہتہ چلا یا جائے جو سلطنت کے امر اءاور اعلی عہدہ داروں میں اس تحریک سے متأثر ہو چکے ہیں، اور ان کی سرکوبی کر لینے کے بعد حضرت موسی پر ہاتھ ڈالا جائے۔ لیکن انجی وہ ان تد ہیر وں میں لگاہی ہوا اور ان کی سرکوبی کر لینے کے بعد حضرت موسی پر ہاتھ ڈالا جائے۔ لیکن انجی وہ ان تد ہیر وں میں لگاہی ہوا

تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسی اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنے لشکروں سمیت غرقاب ہو گیا۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 63 🔺

یہ آیت اس عذاب برزخ کا صریح ثبوت ہے جس کا ذکر بکثرت احادیث میں عذاب قبر کے عنوان سے آیا ہے۔اللہ تعالیٰ یہاں صاف الفاظ میں عذاب کے دو مرحلوں کا ذکر فرمار ہاہے، ایک کم تر درجے کا عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آلِ فرعون کو اب دیاجار ہاہے، اور وہ بیہ ہے کہ انہیں صبح وشام دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جسے دیکھ کروہ ہروقت ہول کھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ دوزخ جس میں آخر کار ہمیں جاناہے۔اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی توانہیں وہ اصلی اور بڑی سزادی جائے گی جو ان کے لیے مقدر ہے، لیعنی وہ اسی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے جس کا نظارہ انہیں غرقاب ہو جانے کے وقت سے آج تک کرایا جارہاہے اور قیامت کی گھڑی تک کرایا جاتارہے گا۔ اور پیر معاملہ صرف فرعون و آِل فرعون کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ تمام مجر موں کو موت کی ساعت سے لے کر قیامت تک وہ انجام بد نظر آتار ہتاہے جو ان کا انتظار کر رہاہے ، اور تمام نیک لو گوں کو اس انجام نیک کی حسین تصویر د کھائی جاتی رہتی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کر ر کھا ہے۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد میں حضرت عبد اللہ بن عراكى روايت ہے كه حضور صَلَّاليَّيْمِ نے فرمايا" ان احدكم اذا مات عن عليه مقعدة بالغداة و العشى، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، فيقال هٰذا مقعدك حتى يبعثك الله عزوجل اليديوم القلمة "تم ميس سے جو شخص بھى مرتا ہے اسے صبح وشام اس كى آخری قیام گاہ د کھائی جاتی رہتی ہے،خواہ وہ جنتی ہو یا دوز خی۔اس سے کہا جاتا ہے کہ بیہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گاجب اللہ تحجے قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا۔ " (مزید تفصیلات کے

ليے ملاحظہ ہو تفہيم القران جلد اول۔النساء، آیت 97،الانعام،93-94۔جلد دوم،الانفال،50الانعام،93-94۔جلد دوم،الانفال،50النحل،28-32۔جلد سوم،المومنون،99-100۔جلد چہارم،لیں،26-27مع حاشیہ 22-23۔ جلد پنجم، محر،27مع حاشیہ 37

### سورةالمومن حاشيهنمبر: 64 ▲

یہ بات وہ اس امید پر نہیں کہیں گے کہ ہمارے یہ سابق پیشوا یا حاکم یار ہنما فی الواقع ہمیں عذاب سے بچا
سکیں گے یا اس میں کچھ کمی کرا دیں گے۔ اس وقت تو ان پر یہ حقیقت کھل چکی ہو گی کہ یہ لوگ یہاں
ہمارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ مگر وہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تو
حضور بڑے طنطنے سے اپنی سر داری ہم پر چلاتے تھے، اب یہاں اس آفت سے بھی تو ہمیں بچا ہے جو آپ
ہی کی بدولت ہم پر آئی ہے۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 65 🔼

یعنی ہم اور تم، دونوں ہی سزایافتہ ہیں، اور اللہ کی عدالت سے جس کو جو سزاملنی تھی مل چکی ہے۔ اس کے فیصلے کو بدلنا، یااس کی دی ہوئی سزامیں کمی بیشی کر دینااب کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 66 🔼

یعنی جب واقعہ یہ ہے کہ رسول تمہارے پاس بینات لے کر آچکے تھے اور تم اسی بناپر سز اپاکر یہاں آئے ہو کہ تم نے ان کی بات مانے سے انکار (کفر) کر دیا تھا، تو اب ہمارے لیے تمہارے حق میں اللہ تعالی سے کوئی دم نے ان کی بات مانے سے انکار (کفر) کر دیا تھا، تو اب ہمارے لیے کوئی نہ کوئی عذر تو ہونا چاہیے، اور تم اپنی دعا کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ الیسی دعا کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تو ہونا چاہیو تو کر دیکھو۔ گر طرف سے ہر معذرت کی گنجائش پہلے ہی ختم کر چکے ہو۔ اس حالت میں تم خود دعا کرنا چاہو تو کر دیکھو۔ گر ہم یہ پہلے ہی شہیں بتائے دیتے ہیں کہ تمہاری طرح کفر کر کے جولوگ یہاں آئے ہیں ان کی دعا بالکل لا حاصل ہے۔

#### رکو۶۲

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ اللَّادِ ﴿ وَلَقَدُ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُلَى وَ اَوْرَثْنَا بَنِيِّ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتْبَ ﴿ هُدِّي هُدِّي وَ ذِكْرِي لِأُولِي الْاَلْبَابِ ﴿ فَا صُبِرُ إِنَّ وَعُلَ اللهِ حَقُّ وَّا سُتَغْفِرُ لِذَنَّهِ فَي سَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي اليتِ اللهِ بِغَيْرِسُلُطْنِ اَتْهُمْ ۗ إِنْ فِي صُلُوْرِهِمْ إِلَّا كِبْرٌمَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿ كَغَلْقُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لْكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرُ اللَّهِ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَٰ وَلَا الْمُسِمِّ ءُ قَلِيلًا مَّا تَتَنَكَّرُوْنَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةً لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَّ آسُتَعِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَلْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ لْحِرِيْنَ ﴿

#### رکوع ۲

یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لاز ماکرتے ہیں، 67 اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے 68 ، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکاناان کے جے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیا گی ہم نے رہنمائی کی 69 اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی 70 پس اے نبی مسر کرو 71 ، اللہ کا وعدہ ہر حق ہے 72 ، اپنے قصور کی معافی چاہو 73 اور شبح وشام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تشیج کرتے رہو 47 ۔ حقیقت یہ ہے کہ جولوگ کسی سند و ججت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو ، اللہ کی آیات میں جھڑے کر رہے ہیں ان کے دلوں میں کمر بھر اہوا ہے 75 ، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کاوہ گھمنڈ رکھتے ہیں 76 ۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو 71، وہ سب بچھ کر کے کہ رہے ہیں اللہ کی پناہ مانگ لو 71، وہ سب بچھ کر کے کہ اس اللہ کی پناہ مانگ لو 71، وہ سب بچھ کر کے کہ اس سنتا ہے۔

آسانوں <mark>78</mark> اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بہ نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانئے نہیں ہیں ہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکسال ہو جائے اور ایماندار وصالح اور بد کار برابر تھیں ہیں۔ مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو 80۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانے 81۔

تمہارارب <mark>82</mark> کہتا ہے '' مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا<mark>83</mark>، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل وخوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے<mark>84</mark>" \_عظا

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 67 🛕

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، الصافّات، حاشیہ نمبر 93۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 68 ▲

یعنی جب اللہ کی عد الت قائم ہو گی اور اس کے حضور گواہ پیش کیے جائیں گے۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 69 🔼

یعنی موسی کو ہم نے فرعون کے مقابلے پر بھیج کر بس یو نہی ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ قدم قدم پر ہم ان کی رہنمائی کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا۔ اس ارشاد میں ایک لطیف اشارہ اس مضمون کی طرف ہے کہ اے محمد (مُنَّا اللّٰهِ عَلَیْمٌ)، ایساہی معاملہ ہم تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ تم کو بھی مکے کے شہر اور قریش کے قبیلے میں نبوت کے لیے اٹھا دینے کے بعد ہم نے تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے کہ یہ ظالم تمہارے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، بلکہ خود تمہاری پشت پر موجود ہیں اور تمہاری رہنمائی کررہے ہیں۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 70 ▲

یعنی جس طرح موسی کا انکار کرنے والے اس نعمت و برکت سے محروم رہ گئے اور ان پر ایمان لانے والے بن اسر ائیل ہی کتاب کے وارث بنائے گئے، اسی طرح اب جولوگ تمہاراا نکار کریں گے وہ محروم ہو جائیں گے اور تم پر ایمان لانے والوں ہی کویہ سعادت نصیب ہوگی کہ قر آن کے وارث ہوں اور د نیامیں ہدایت کے علمبر دار بن کر اٹھیں۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 71 🔼

یعنی جو حالات تمہارے ساتھ پیش آرہے ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے بر داشت کرتے چلے جاؤ۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 72 🛕

اشارہ ہے اس وعدے کی طرف جو ابھی اوپر کے اس فقرے میں کیا گیا تھا کہ " ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مد دسے اس د نیا کی زندگی میں بھی لاز ماگرتے ہیں "۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 73 ▲

جس سیاق وسباق میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس پر غور کرنے سے صاف محسوس ہو تاہے کہ اس مقام پر "
قصور "سے مراد ہے صبر ی کی وہ کیفیت ہے جو شدید مخالفت کے اس ماحول میں خصوصیت کے ساتھ اپنے
ساتھیوں کی مظلومی دیکھ کر، نبی سکی ٹیٹی کے اندر پیدا ہور ہی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی
معجزہ ایساد کھادیا جائے جس سے کفار قائل ہو جائیں، یااللہ کی طرف سے اور کوئی الی بات جلدی ظہور میں
آجائے جس سے مخالفت کا یہ طوفان ٹھنڈ اہو جائے۔ یہ خواہش بجائے خود کوئی گناہ نہ تھی جس پر کسی تو بہ و
استغفار کی حاجت ہوتی، لیکن جس مقام بلند پر اللہ تعالی نے حضور کو سر فراز فرمایا تھا اور جس زبر دست
اولوالعزمی کا وہ مقام مقتضی تھا، اس کے لحاظ سے یہ ذراسی ہے صبر ی بھی اللہ تعالی کو آپ کے مرتبے سے
فروتر نظر آئی، اس لیے ارشاد ہوا کہ اس کمزوری پر اپنے رب سے معافی مائلو اور چٹان کی سی مضبوطی کے
ساتھ اپنے موقف پر قائم ہو جاؤ جیسا کہ تم جیسے عظیم المرتبت آدمی کو ہونا چاہیے۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 74 △

یعنی یہ حمد و تنہیج ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کے لیے کام کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ صبح وشام حمد و تنہیج کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک بیہ کہ دائماً اللہ کو یاد کرتے رہو۔ دو سرے یہ کہ ان مخصوص او قات میں نماز اداکر و۔ اور یہ دو سرے معنیٰ لینے کی صورت میں اشارہ نماز کے ان پانچوں او قات کی طرف ہے جو اس سورت کے نزول کے پچھ مدت بعد تمام اہل ایمان پر فرض کر دیے گئے۔ اس لیے کہ عَشِی کا لفظ عربی زبان میں زوال آ قاب سے

کے کررات کے ابتدائی حصے تک کے لیے بولا جاتا ہے جس میں ظہر سے عشاء تک کی چاروں نمازیں آ جاتی ہیں۔ اور اِبکار صبح کی یو بھٹنے سے طلوع آ فتاب تک کے وقت کو کہتے ہیں جو نماز فخر کاوفت ہے (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد اول، البقرہ، حواثی ۵۔۵۹۔۲۲۳، جلد دوم، ہود، حاشیہ ۱۱۱، النور، حواثی ۸۴ تا ۸۹، المجر حاشیہ ۱۱۱، النور، حواثی ۸۴ تا ۹۸، العنکبوت، حواثی ۲۲ تا ۹۸، المعکبوت، حواثی ۲۲ تا ۹۸)

### سورة المومن حاشيه نمبر: 75 ▲

اینی ان لوگوں کی بے دلیل مخالفت اور ان کی غیر معقول کے بختیوں کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی آیات میں جو سچائیاں اور خیر و صلاح کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جارہی ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتیں اس لیے یہ نیک نیتی کے ساتھ ان کو سمجھنے کی خاطر بحثیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے اس رویہ کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا غرور نفس یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے ہوتے عرب میں محمہ مسلی پڑے کی بیشوائی ور ہنمائی تسلیم کرلی جائے اور بالآخر ایک روز انہیں خود بھی اس شخص کی قیادت مانی پڑے جس کے مقابلے میں یہ اپنی آپ کو سرداری کا زیادہ حقد ار سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا جس کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو سرداری کا زیادہ حقد ار سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا حربہ استعال کرنے میں بھی کوئی تامل نہیں ہے۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 76 ▲

دو سرے الفاظ میں مطلب بیہ ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے وہی بڑا بن کر رہے گا، اور بیہ جھوٹے لوگ این بڑائی قائم رکھنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ سب آخر کار ناکام ہو جائیں گی۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 77 🛕

یعنی جس طرح فرعون کی دھمکیوں کے مقابلے میں اللہ واحدِ قہار کی پناہ مانگ کر موسیٰ بے فکر ہو گئے تھے، اسی طرح سر داران قریش کی دھمکیوں اور ساز شوں کے مقابلے میں تم بھی اس کی پناہ لے لو اور پھر بے فکر ہو کر اس کا کلمہ بلند کرنے میں لگ جاؤ۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 78 ▲

اوپر کے ساڑھے تین رکوعوں میں سر داران قریش کی سازشوں پر تبھرہ کرنے کے بعد اب یہاں سے خطاب کارخ عوام کی طرف پھر رہاہے اور ان کو یہ سمجھایا جارہاہے کہ جن حقائق کو ماننے کی دعوت محمد مثالی ہے اور نہ ماننا تمہارے مثلی ہے اور نہ ماننا تمہارے مثلی ہے اور نہ ماننا تمہارے اپنی مان کو مان لینے ہی میں تمہاری بھلائی ہے اور نہ ماننا تمہارے اپنے لیے تباہ کن ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آخرت کے عقیدے کو لے کر اس پر دلائل دیے گئے ہیں، کیونکہ کفار کوسب سے زیادہ اچنبھا اسی عقیدے پر تھا اور اسے وہ بعید از فہم خیال کرتے تھے۔

# سورةالمومن حاشيهنمبر: 79 ▲

یہ امکان آخرت کی دلیل ہے۔ کفار کاخیال تھا کہ مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ جی اٹھناغیر ممکن ہے۔اس کے جواب میں ارشاد فرما یا جارہاہے کہ جولوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت نادان ہیں۔اگر عقل سے کام لیں توان کے لیے یہ سمجھنا بچھ بھی مشکل نہ ہو کہ جس خدانے یہ عظیم الشان کا کنات بنائی ہے اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ بیداکر دینا کوئی د شوار کام نہیں ہو سکتا۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 80 ▲

یہ وجوبِ آخرت کی دلیل ہے۔ اوپر کے فقرے میں بتایا گیاتھا کہ آخرت ہو سکتی ہے، اس کا ہوناغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اس فقرے میں بتایا جارہا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، عقل اور انصاف کا تقاضایہ ہے کہ وہ ہو، اور اس کا ہونا نہیں بلکہ نہ ہوناخلاف عقل وانصاف ہے۔ آخر کوئی معقول آدمی اس بات کو کیسے درست مان سکتا ہے کہ جولوگ دنیا میں اندھوں کی طرح جیتے ہیں اور اپنے برے اخلاق واعمال سے خدا کی زمین کو فساد سے بھر دیتے ہیں وہ اپنی اس غلط روش کا کوئی براانجام نہ دیکھیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو دنیا میں آئکھیں کھول کر چلتے ہیں اور ایمان لا کرنیک عمل کرتے ہیں اپنی اس اچھی کار کر دگی کا کوئی اچھا نتیجہ دیکھنے سے محروم رہ جائیں ؟ بیہ بات اگر صریحاً خلاف عقل و انصاف ہے تو پھر یقیناً انکارِ آخرت کاعقیدہ بھی عقل و انصاف کے خلاف ہی ہوناچا ہیے، کیونکہ آخرت نہ ہونے کے معنیٰ یہ ہیں کہ نیک وبد دونوں آخر کار مرکر میٹی ہو جائیں اور ایک ہی انجام سے دوچار ہوں۔ اس صورت میں صرف عقل و انصاف ہی کا خون نہیں ہو تا بلکہ اخلاق کی بھی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر نیکی اور بدی کا انجام کیساں ہے تو پھر بد بڑا عقل مند ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے دل کے سارے ارمان نکال گیا اور نیک سخت بے و قوف ہے کہ خواہ مخواہ اپنے او پر طرح کی اخلاقی یا بندیاں عائد کیے رہا۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 81 ▲

یہ و قوعِ آخرت کا قطعی حکم ہے جو استدلال کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف علم ہی کی بناپر لگایا جاسکتا ہے ، اور کلام وحی کے بغیر محض عقلی وحی کے بغیر محض عقلی استدلال سے جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ بس اسی قدر ہے کہ آخرت ہو سکتی ہے ، اور اس کو ہو ناچا ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کریے کہنا کہ آخرت یقیناً ہو گی اور ہو کر رہے گی ، یہ صرف اس ہستی کے کہنے کی بات ہے جسے معلوم ہے کہ آخرت ہو گی ، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہال پہنچ کر بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قام ہو سکتی ہے تو وہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیاس و استدلال کے بجائے خالص علم پر دین کی بنیاد اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف و حی اہی کے ذریعہ ہی سے ہو سکتی ہے۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 82 🛕

آخرت کے بعد اب توحید پر کلام شروع ہو رہاہے جو کفار اور نبی صَلَّاتِیَّا کے در میان دوسری بنائے نزاع تھی۔

### سورة المومن حاشيه نمبر: 83 ▲

یعنی دعائیں قبول کرنے اور نہ کرنے کے جملہِ اختیارات میرے یاس ہیں ، لہٰذاتم دوسر وں سے دعائیں نہ مانگو بلکہ مجھ سے مانگو۔ اس آیت کی روح کو ٹھیک ٹھیک شبچھنے کے لیے تین باتیں اچھی طرح سمجھ لینی جا ہیں : اول میر کہ دعا آدمی صرف اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سمیع و بصیر اور فوق الفطری اقتدار (Supernatural powers) کا مالک سمجھتا ہے، اور دعا مانگنے کا محرک دراصل آدمی کا یہ اندرونی احساس ہو تاہے کہ عالم اسباب کے تحت فطری ذرائع ووسائل اس کی کسی تکلیف کور فع کرنے پاکسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں یا کافی ثابت نہیں ہورہے ہیں،اس لیے کسی فوق الفطری اقتدار کی مالک ہستی سے رجوع کرنانا گزیر ہے۔ بآوازِ بلند ہی نہیں، چیکے جیکے بھی یکار تاہے، بلکہ دل ہی دل میں اس سے مد د کی التجائیں کر تاہے۔ یہ سب کچھ لاز ماس عقیدے کی بنایر ہو تاہے کہ وہ ہستی اس کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ ر ہی ہے۔ اس کے دل کی بات بھی سن رہی ہے۔ اور اس کو ایسی قدرتِ مطلقہ حاصل ہے کہ اسے یکارنے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مد د کو پہنچ سکتی ہے اور اس کی بگڑی بناسکتی ہے۔ دعا کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ سمجھنا آ دمی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے سواکسی اور ہستی کو مد د کے لیے یکار تاہے وہ در حقیقت قطعی اور خالص اور صر تکے شرک کا ارتکاب کرتاہے ، کیونکہ وہ اس ہستی کے اندر ان صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں۔ اگر وہ اس کو ان خدائی صفات میں اللہ کا شریک نہ سمجھتا تو اس سے دعاما نگنے کا تصور تک تبھی اس کے ذہن میں نہ آسکتا تھا۔

دوسری بات جو اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھ لینی جاہیے وہ بیہ ہے کہ کسی ہستی کے متعلق آ د می کا اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ اختیارات کی مالک ہے، اس سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ وہ فی الواقع مالکِ اختیارات ہو جائے۔ مالکِ اختیارات ہونا تو ایک امر واقعی ہے جو کسی کے سمجھنے یانہ سمجھنے پر مو قوف نہیں ہے۔ جو در حقیقت اختیارات کا مالک ہے وہ بہر حال مالک ہی رہے گا، خواہ آپ اسے مالک سمجھیں یانہ سمجھیں۔ اور جو حقیقت میں مالک نہیں ہے،اس کو محض یہ بات کہ آپ نے اسے مالک سمجھ لیاہے،اختیارات میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہ دلواسکے گی۔اب بیربات ایک امر واقعی ہے کہ قادر مطلق اور مدبرِ کا ئنات اور سمیع و بصیر ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور وہی کلی طور پر اختیارات کا مالک ہے۔ دوسری کوئی ہستی بھی اس پوری کا ٹنات میں ایسی نہیں ہے جو دعائیں سننے اور ان پر قبولیت یاعدم قبولیت کی صورت میں کوئی کارر وائی کرنے کے اختیارات رکھتی ہو۔اس امر واقعی کے خلاف اگر لوگ اپنی جگہ کچھ انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں اور جِنوں اور سیاروں اور فرضی دیو تاؤں کو اختیارات میں شریک سمجھ بیٹھیں تواس سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق رو نمانہ ہو گا۔ مالک مالک ہی رہے گااور بے اختیار بندے، بندے ہی رہیں گے۔ تیسری بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے دعاما نگنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص درخواست لکھ کر ایوان حکومت کی طرف جائے مگر اصل حاکم ذی اختیار کو حجوڑ کر وہاں جو دوسرے سائلین اپنی حاجتیں لیے بیٹھے ہوں انہی میں سے کسی ایک کے آگے اپنی درخواست پیش کر دے اور پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس سے التجائيں كرتا چلا جائے كہ حضور ہى سب كچھ ہيں، آپ ہى كا يہاں حكم چلتاہے،ميرى مراد آپ ہى برلائيں گے تو ہر آئے گی۔ یہ حرکت اول تو بجائے خود سخت حماقت و جہالت ہے لیکن ایسی حالت میں یہ انتہائی گشاخی بھی بن جاتی ہے جبکہ اصل حاکم ذی اختیار سامنے موجو د ہو اور عین اس کی موجو دگی میں اسے حچوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے درخواستیں اور التجائیں پیش کی جارہی ہوں۔ پھریہ جہالت اپنے کمال پر اس وقت پہنچ جاتی ہے جب وہ شخص جس کے سامنے درخواست پیش کی جارہی ہوخود بارباراس کو سمجھائے کہ میں توخود تیری ہی طرح کا ایک سائل ہوں، میرے ہاتھ میں پچھ نہیں ہے، اصل حاکم سامنے موجو دہیں، تو ان کی سرکار میں اپنی درخواست پیش کر، مگر اس کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجو دیہ احمق کہتا ہی چلا جائے کہ میرے سرکار تو آپ ہیں، میر اکام آپ ہی بنائیں گے تو بنے گا۔ ان تین باتوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سمجھنے کی کوشش تیجھے کہ مجھے بکارو، تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا میں ہوں، انہیں قبول کرنامیر اکام ہے۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 84 🔺

اس آیت میں دوباتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ دعا اور عبادت کو یہاں متر ادف الفاظ سے تعییر فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوگئ کہ دعا عین عبادت اور جانِ عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے دعانہ ما تکنے والوں کے لیے "گھمنڈ میں آکر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں "کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعاما نگناعین تقاضائے بندگی ہے، اور اس سے منہ موڑنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے اس لیے اپنے خالق ومالک کے آگے اعترافِ عبودیت کرنے سے کتراتا ہے۔ نبی سکھنے نہ اپنے ارشادات میں آیت کے ان دونوں مضامین کو کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ حضرت معمان بن ابشیر گی روایت ہے کہ حضور سکھنے نے فرمایاان الدعاء ھوالعباد قائم قی اُ ادعونی استجب لکم۔ اس لیعنی دعا عین عبادت ہے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی (احمر، ترفی یہ ابوداؤدو، نسائی، ابن ماجہ، بن ابی حتم، ابن جریر)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ سکھنے نے فرمایا الدعاء مخ العبادة، " دعا مغز عبادت ہے " (ترفری)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ سکھنے نے فرمایا الدعاء مخ من لم یہ سال الله یغضب علیه، "جو اللہ سے نہیں مانگا اللہ اس پر غضبناک ہو تا ہے۔" (ترفری)

اس مقام پر بہنچ کر وہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے جو بہت سے ذہنوں میں اکثر البحصٰ ڈالتار ہتا ہے۔ لوگ دعا کے معاملے پر اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی غالب حکمت و مصلحت کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لاز مارو نما ہو کر رہنا ہے تو پھر ہمارے دعاما نگنے کا حاصل کیا ہے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعاکی ساری اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس باطل خیال میں مبتلار ہتے ہوئے اگر آدمی دعامائگے بھی تواس کی دعامیں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اس غلط فنہی کو دو طریقوں سے رفع کرتی ہے۔ اولاً، الله تعالیٰ بالفاظ صریح فرمار ہاہے کہ "مجھے یکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا" اس سے صاف معلوم ہوا کہ قضااور تقزیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ہماری طرح معاذاللہ، خو د اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہوں اور دعا قبول کرنے کے اختیارات اس سے ساب ہو گئے ہوں۔ بندے توبلاشبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یابدل دینے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طافت ضرور رکھتاہے کہ کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئ ہے وہ یہ ہے کہ دعاخواہ قبول ہویانہ ہو، بہر حال ایک فائدے اور بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوتی، اور وہ بیہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعامانگ کر اس کی آقائی وبالا دستی کا اعتراف اور اپنی بندگی وعاجزی کا اقرار کرتاہے۔ یہ اظہارِ عبو دیت بجائے خو دعبادت، بلکہ جان عبادت ہے جس کے اجر سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہ رہے گا قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کوعطا کی جائے بانہ کی جائے جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔

نبی سَلَّا لِیُّنِیِّم کے ارشادات میں ان دونوں مضامین کی بھی پوری وضاحت ہمیں مل جاتی ہے۔ پہلے مضمون پر حسب ذیل احادیث روشنی ڈالتی ہیں: حضرت سلمان فارسیؓ کی روایت ہے کہ حضور صَلَّیْ اَیْدِ فِی اِن اللہ اللہ عاء (ترمذی)۔" قضا کو کو کی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔" یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، مگر اللہ خو د اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہو تاہے جب بندہ اس سے دعاما نگتا ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله کہتے ہیں کہ نبی سکا تینی کے فرمایا: ما من احدید عوب سعاء الا اتا الله ماسال او کف عند من السو مثله مالم ید عبائی او قطیعة رحیم (ترمذی)۔" آدمی جب بھی اللہ سے دعاما نگاہے، اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا ہے جس کی اس نے دعاکی تھی یااسی در ہے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشر طیکہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعانہ کرے "۔اسی سے ملتا جاتا مضمون ایک دو سری حدیث میں ہے، بشر طیکہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعانہ کرے "۔اسی سے ملتا جاتا مضمون ایک دو سری حدیث میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضور سکا تینی کے سے دوایت کی ہے۔اس میں آپ کا ارشاد سے کہ ما من مسلم یدعو بدعو تولیس فیھا اثم ولا قطیعة رحیم الا اعطالا الله احدی ثلث، اما ان یعجل ہے کہ ما من مسلم یدعو بدعو تولیس فیھا اثم ولا قطیعة رحیم الا اعطالا الله احدی ثلث، اما ان یعجل لد حوته، و اما ان یک خوالم ان یعن قبل اللہ عنہ تو اللہ تعالی اسے تین صور توں میں جب بھی کوئی دعاما نگتا ہے، بشر طیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعانہ ہو، تو اللہ تعالی اسے تین صور توں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرما تا ہے۔ یا تو اس کی وہ دعائی و نیامیں قبول کرلی جاتی ہے۔ یا اسے آخرت میں ایک صورت میں قبول فرما تا ہے۔ یا تو اس کی وہ دعائی و نیامیس قبول کرلی جاتی ہے۔ یا اسے آخرت میں ایک حفوظ رکھ لیا جاتا ہے۔ یا آسی درجہ کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یا اسی درجہ کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یا اسی درجہ کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یا اسی درجہ کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یا

حضرت ابوہریرہ گابیان ہے کہ حضور مَنگُنگُنگُر نے فرمایا: اذا دعا احد کم فلایقل اللهم اغفی لی ان شئت، ارمی نی شخص دعاما نگے تو ارحینی ان شئت، ارنی قنی ان شئت، وَلْیَعُزِم مسئلته (بخاری)۔ "جبتم میں سے کوئی شخص دعاما نگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلال حاجت بوری کر "دوسری روایت حضرت ابو

ہریرہ اُنہی سے ان الفاظ میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا دعوا الله وانتم موقنون بالاجابة (ترمذی)" اللہ سے دعاما نگواس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے گا۔"

ایک اور روایت میں حضرت ابوہریر اُنی سَگانی اُنی کایہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: یستجاب للعبد مالمیدی باثم او قطیعة رحم مالم یستعجل، قیل یا رسول الله ما الاستعجال و قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم اَدیستجاب لی فیستحسہ عند ذٰلك ویدی الدعاء (مسلم)۔ "بندے کی وعاقبول کی جاتی ہے بشر طیکہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعانہ کرے، اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یار سول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کے میں نے بہت دعاکی، مگر میں و یکھا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعاما نگنی چھوڑ دے۔"

دوسرے مضمون کو حسب ذیل احادیث واضح کرتی ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور مُنگانگیا نے فرمایالیس شی اکرم علی الله من الدعاء (ترمذی۔ ابن ماجہ)" اللہ کی نگاہ میں دعاسے بڑھ کر کوئی چیز باو قعت نہیں ہے "۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی روایت ہے کہ آپ سَلَّا الله من فضله فان الله یعتب ان یسال (ترفدی)۔ "الله سے اس کا فضل مانگو کیونکہ الله اسے پیند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ "حضرت ابن عمر اور حضرت مُعاذبن مُعاذبن کا بیان ہے کہ حضور سَلَّا الله الله فرمایا: ان الدعاء ینفع مسانزل و مسّالم ینزل فعلیکم عباد الله بالدعاء (ترفدی۔ منداحم)" دعا بہر حال نافع ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئیں۔ پس اے بندگانِ خداتم معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئیں۔ پس اے بندگانِ خداتم ضرور دعامانگا کرو"۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور مَلَی اُنْ اِنْ اِن اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور مَلَی اُنْ اِن اللہ عنہ کہ حتی کہ اگر یسٹال شسع نعله اذا انقطع (ترمذی) "تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت خدا سے مانگی چاہیے، حتی کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کر ہے۔ "لیعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اسے خدا سے مد دمانگی چاہیے، اس لیے کہ کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر خدا کی تو فیق و تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہوسکتی، اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی ایس کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور خدا کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہے۔

#### رکوعه

اَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا لَّانَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضل عَلَى التَّاسِ وَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿ فَيْكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ لَآ الهَ إِلَّا هُوَ ﴿ فَا نَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَاءَ بِنَاءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبُتِ لَٰذِيكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ ۖ فَتَبْرَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَاۤ اِلٰهَ اللّهُ وَبُ فَادُعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ أَكْمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيْتُ أَنَ اَعْبُدَا لَّذِيْنَ تَلْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَمَّا جَآءَنِ الْبَيِّنْتُ مِنْ رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعلمين عَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخُرجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبلُغُوٓا ٱشُلَّاكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفّي مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓا اَجَلًا مُّسَمَّى وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُخِي وَيُمِينَ ۚ فَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ



#### رکوء ،

وہ اللہ ہی توہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روش کیا۔
حقیقت ہے ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے 85 ۔ وہی اللہ
(جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے) تمہارارب ہے۔ ہر چیز کا خالق۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں 86 ۔
پھر تم کد ھرسے بہکائے جارہے ہو؟ 87 اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا
انکار کرتے تھے 88 ۔

وہ اللہ ہی توہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا 89 اور اوپر آسان کا گنبد بنادیا 90 ہیں تے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کارزق دیا 91 وہی اللہ (جس کے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کارزق دیا 91 ۔ اس کے سوا یہ کام ہیں) تمہار ارب ہے ۔ بے حساب برکتوں والا ہے وہ کا گنات کارب وہی زندہ ہے 92 ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے 93 ۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے 94 ۔

اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے توان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیاہے جنھیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو 95۔ (میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں) جبکہ میرے پاس میرے دب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیاہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دول۔

وہی توہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لو تھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھا تا ہے تا کہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھا تا ہے تا کہ تم بڑھاپے کو پہنچو۔ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلالیاجاتا ہے 96 ۔ یہ سب کچھ اس لیے کیاجاتا ہے تاکہ تم ایخ مقرر وقت تک پہنچ جاؤ 97، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو 98 ۔ وہی ہے زندگی دینے والا، اور وہی ہے دندگی دینے والا، اور وہی ہے موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے، بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہوجائے اور وہ ہوجاتی ہے۔ ط

On Sun hydricoll

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 85 🛕

یہ آیت دواہم مضامین پر مشتمل ہے۔ اوّلاً اس میں رات اور دن کو دلیل توحید کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور کیونکہ ان کابا قاعدگی کے ساتھ آنایہ معنیٰ رکھتا ہے کہ زمین اور سورج پر ایک ہی خدا حکومت کر رہا ہے، اور ان کے الٹ بھیر کاانسان اور دوسری مخلو قاتِ ارضی کے لیے نافع ہو نااس بات کی صرح کو لیل ہے کہ وہی ایک خداان سب اشیاء کاخالق بھی ہے اور اس نے بیر نظام کمال درجہ حکمت کے ساتھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ اس کی پیدا کر دہ مخلو قات کے لیے نافع ہو۔ ثانیاً، اس میں خدا کے منکر اور خدا کے ساتھ شرک کرنے وہ اس کی پیدا کر دہ مخلو قات کے لیے نافع ہو۔ ثانیاً، اس میں خدا کے منکر اور خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ خدا نے رات اور دن کی شکل میں یہ کتنی بڑی نعت ان کو عطاکی ہے، اور وہ کتنے سخت ناشکرے ہیں کہ اس کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شب و روز اس سے غداری و بے وفائی کیے چلے جاتے ہیں۔ (مزید تشرح کے لیے ملاحظہ ہو جلد دوم، یونس، حاشیہ ۵۲۔ جلد سوم، الفرقان، وفائی کے ماشیہ ۵۲۔ جلد جہارم، لقمان، آیت ۲۹، حاشیہ عاشیہ کے۔ النمل، ماشیہ ۲۳، ماشیہ ۲۳، حاشیہ کے۔ کیاں، آیت ۲۵، ماشیہ ۲۳، حاشیہ ۲۳، حاشیہ کے۔ کیاں، تاسی کا سے ماشیہ ۲۳، حاشیہ کے۔ کے کے کے کے کے کیا کیاں کو کیاں کیاں کا کو کیاں کیاں کیاں کیا کیا کو کیاں کو کیاں کیاں کیاں کو کیاں کیاں کیاں کو کیاں کیاں کا کو کیاں کیاں کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیاں کو کیاں کو کیار کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیاں کو کیا گوئی کو کیا گوئی کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا گوئی کو کیا کو کیا گو

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 86 🔼

یعنی رات اور دن کے الٹ بھیر نے ثابت کیا کہ وہی تمہارا اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اور یہ الٹ بھیر تمہاری زندگی کے لیے جو عظیم فوائد و منافع اپنے اندر رکھتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ تمہارا نہایت مہربان پرورد گار ہے۔ اس کے بعد لامحالہ یہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ تمہارا حقیقی معبود بھی وہی ہے۔ یہ بات سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ خالق اور پرورد گار تو ہو اللہ، اور تمہارے معبود بن جائیں دوسرے۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 87 🛕

یعنی کون تم کو بیرالٹی پٹی پڑھار ہاہے کہ جونہ خالق ہیں نہ پر ور دگار وہ تمہاری عبادت کے مستحق ہیں۔

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 88 🛕

لیعنی ہر زمانے میں عوام الناس صرف اس وجہ سے ان بہکانے والوں کے فریب میں آتے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے حقیقت سمجھانے کے لیے جو آیات نازل کیں، لوگوں نے ان کو نہ مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان خود غرض فریبیوں کے جال میں بھنس گئے جو اپنی د کان چرکانے کے لیے جعلی خداؤں کے آستانے بنائے بیٹھے تھے۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 89 🔼

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد سوم، النمل، حواشی ۸۷۔۵۵

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 90 🛕

یعنی تمہیں کھلی فضامیں نہیں چھوڑ دیا گیا کہ عالم بالا کی آفات بارش کی طرح برس کرتم کو تہس نہس کر دیں، بلکہ زمین کے اوپر ایک نہایت مستحکم ساوی نظام (جو دیکھنے والی آنکھ کو گنبد کی طرح نظر آتا ہے) تغمیر کر دیا جس سے گزر کر کوئی تباہ کن چیز تم تک نہیں پہنچ سکتی، حتیٰ کہ آفاق کی مہلک شعاعیں تک نہیں پہنچ سکتیں، اور اسی وجہ سے تم امن و چین کے ساتھ زمین پر جی رہے ہو۔

### سورةالمومن حاشيهنمبر: 91 ▲

یعنی تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس قدر محفوظ اور پر امن جائے قرار مہیا گی۔ پھر تمہیں پیدا کیا تواس طرح کہ ایک بہترین جسم، نہایت موزوں اعضاء اور نہایت اعلیٰ درجہ کی جسمانی و ذہنی قو توں کے ساتھ تم کو عطا کیا۔ یہ سیدھا قامت، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ آنکھ ناک اور یہ کان، یہ بولتی ہوئی زبان اور یہ بہترین صلاحیتوں کا مخزن دماغ تم خو د بنا کر نہیں لے آئے تھے، نہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے انہیں بنایا تھا، نہ کوئی نبی یاولی یا دیو تامیں یہ قدرت تھی کہ انہیں بناتا۔ ان کا بنانے والا وہ تھیم ورحیم قادر مطلق تھا جس نے انسان کو وجو د میں لانے کا جب فیصلہ کیا تواسے دنیا میں کام کرنے کے لیے ایسا بے نظیر

جسم وے کر پیداکیا۔ پھر پیداہوتے ہی اس کی مہر بانی ہے تم نے اپنے لیے پاکیزہ رزق کا ایک وسیع خوان یغما بچھا ہوا پایا۔ کھانے اور پینے کا ایسا پاکیزہ سامان جو زہر یلا نہیں بلکہ صحت بخش ہے، کڑواکسیلا اور بد مزہ نہیں بلکہ خوش ذاکقہ ہے، بے جان پھوک نہیں بلکہ ان حیاتیوں اور بلکہ خوش داکھہ ہے، بے جان پھوک نہیں بلکہ ان حیاتیوں اور مفید غذائی مادوں سے مالامال ہے جو تمہارے جسم کی پرورش اور نشوو نماکے لیے موزوں ترین ہیں۔ یہ پانی، مفید غذائی مادوں سے مالامال ہے جو تمہارے جسم کی پرورش اور نشوو نماکے لیے موزوں ترین ہیں۔ یہ پانی، یہ غلے، یہ ترکاریاں، یہ پھل، یہ دودھ، یہ شہد، یہ گوشت، یہ نمک مرج اور مسالے، جو تمہارے، تغذیب کے لیے بھی اس قدر کے لیے اس قدر موزوں اور تمہیں زندگی کی طاقت ہی نہیں، زندگی کا لطف دینے کے لیے بھی اس قدر مناسب ہیں، آخر کس نے اس زمین پراتنی افراط کے ساتھ مہیا کیے ہیں، اور کس نے یہ انظام کیا ہے کہ غذا کے یہ جسب خزانے زمین سے بے در بے نکتے چلے آئیں اور ان کی رسد کا سلسلہ بھی ٹوٹنہ پائے؟ یہ رزق کا انظام نہ ہو تااور بس تم پیدا کر دیے جاتے توسوچو کہ تمہاری زندگی کا کیار نگ ہو تا۔ کیا یہ اس بات کا صرت کی ثبوت نہیں ہیکہ خالق سے ہم اور رب رحیم ہے؟ (مزید صرت کی ثبوت نہیں ہیکہ خالق سے ہم اور رب رحیم ہے؟ (مزید شریع کے لیے ملاحظہ ہو جلد دوم، ہو د، حواثی ۲۔ کہ جلد سوم، الفمل، حواثی ۳۔ کے اللہ میں کا سام

# سورةالمومن حاشيهنمبر: 92 ▲

یعنی اصلی اور حقیقی زندگی اسی کی ہے۔ اپنے بل پر آپ زندہ وہی ہے۔ از لی وابدی حیات اس کے سواکسی کی بھی نہیں ہے۔ باقی سب کی حیات عطائی ہے ، عارضی ہے ، موت آشنا اور فنادر آغوش ہے۔

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 93 ▲

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد چہارم، الزُّمُر، حاشیہ 3-4\_

# سورةالمومن حاشيهنمبر: 94 ▲

یعنی کوئی دوسر انہیں ہے جس کی حمد و ثنائے گیت گائے جائیں اور جس کے شکر انے بجالائے جائیں۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 95 🛕

یہاں پھر عبادت اور دعا کو ہم معنیٰ استعمال کیا گیاہے۔

### سورةالمومن حاشيهنمبر: 96 ▲

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 97 🛕

وقت مقرر سے مرادیاتو موت کا وقت ہے، یا وہ وقت جب تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھ کر اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے پہلی صورت میں مطلب ہے ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی کے مختلف مر حلوں سے گزار تاہوااس ساعت خاص تک لے جاتا ہے جو اس نے ہر ایک کی واپسی کے لیے مقرر کرر کھی ہے۔ اس وقت سے پہلے ساری دنیامل کر بھی کسی کو مارناچاہے تو نہیں مارسکتی، اور وہ وقت آجانے کے بعد دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی کسی کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں تو کا میاب نہیں ہو سکتیں۔ دوسرے معنیٰ لینے کی صورت میں مطلب ہے ہو گا کہ ہے ہنگامہ ہستی اس لیے برپانہیں کیا گیا ہے کہ تم مر کر مٹی میں مل جاؤاور فناہو جاؤ، بلکہ زندگی کے ان مختلف مر حلول سے اللہ تم کو اس لیے گزار تاہے کہ تم سب اس وقت پر جو اس نے مقرر کرر کھا ہے، اس کے سامنے حاضر ہو۔

### سورةالمومن حاشيهنمبر: 98 ▲

لیمنی زندگی کے ان مختلف مر احل سے تم کو اس لیے نہیں گزاراجا تا کہ تم جانوروں کی طرح جیو اور انہی کی طرح مر جاؤ، بلکہ اس لیے گزاراجا تا ہے کہ تم اس عقل سے کام لوجو اللہ نے تمہمیں عطا کی ہے اور اس نظام کو سمجھو جس میں خود تمہارے اپنے وجو دیریہ احوال گزرتے ہیں۔ زمین کے بے جان مادوں میں زندگی جیسی عجیب وغریب چیز کا پیدا ہونا، پھر نطفے کے ایک خور دبنی کیڑے سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق کا وجو دمیں آنا، پھر مال کے پیٹے میں استقر ارحمل کے وقت سے وضع حمل تک اندر ہی اندر اس کا اس طرح

یر ورش بانا کہ اس کی جنس، اس کی شکل و صورت، اس کے جسم کی ساخت، اس کے ذہن کی خصوصیات، اور اس کی قوتیں اور صلاحیتیں سب کچھ وہیں متعین ہو جائیں اور ان کی تشکیل پر دنیا کی کوئی طاقت اثر انداز نہ ہو سکے، پھریہ بات کہ جسے اسقاط حمل کا شکار ہوناہے اس کا اسقاط ہی ہو کر رہتاہے، جسے بچپین میں مرناہے وہ بچین ہی میں مرتاہے خواہ وہ کسی بادشاہ ہی کا بچیہ کیوں نہ ہو، اور جسے جوانی یابڑھایے کی کسی عمرتک پہنچنا ہے وہ خطر ناک سے خطر ناک حالات سے گزر کر بھی، جن میں بظاہر موت یقینی ہونی چاہیے، اس عمر کو پہنچ کر رہتا ہے، اور جسے عمر کے جس خاص مرحلے میں مرناہے اس میں وہ دنیا کے کسی بہترین ہسپتال کے اندر بہترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہتے ہوئے بھی مر کر رہتا ہے، یہ ساری باتیں کیا اس حقیقت کی نشاند ہی نہیں کر رہی ہیں کہ ہماری اپنی حیات و ممات کا سر رشتہ کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے؟اور جب امر واقعہ یہی ہے کہ ایک قادر مطلق ہماری موت وزیست پر حکمر ال ہے تو پھر کوئی نبی یاولی یا فرشتہ یاستارہ اور سیارہ آخر کیسے ہماری بندگی وعبادت کا مستحق ہو گیا؟ کسی بندے کو بیہ مقام کب سے حاصل ہوا کہ ہم اس سے دعائیں مانگیں اور اپنی قسمت کے بننے اور بگڑنے کا مختار اس کو مان لیں؟ اور کسی انسانی طاقت کا پیر منصب کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے قانون اور اس کے امر و نہی اور اس کے خود ساختہ حلال و حرام کی بے چون و چرا اطاعت کریں؟(مزید تشریکے لیے ملاحظہ ہو جلد سوم،الحج،حاشیہ ۹)۔

#### رکوم۸

اَلَمْ تَرَالَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ اللهِ اللهِ عَالَمُ عَالِمُ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْ عَلْ اَرْسَلْنَابِهِ رُسُلَنَا شَفَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ فَيَاذِ الْاَغْلِلُ فِي ٓ اَحْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ لَيْسَحَبُوْنَ ﴿ فِي الْحَمِيمِ النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ آيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْمِرُ كُونَ ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ فَ قَالُوْا ضَلُّوا عَنَّا بَلَ لَّمْ نَكُنُ تَنْ عُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْعًا فَكُلْ اللَّهُ الْحُفِرِيْنَ ﴿ فَالْحُمْ بِمَا حُنْكُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمُ تَمْرَحُوْنَ ﴿ أَدُخُلُوٓ ا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خُلِائِنَ فِيهَا ۚ فَبِئُسَ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَادِلَّهِ حَقُّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَلْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَمْ نَقُصُ صَعَلَيْكَ فَ مَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَّأْتِي بِأَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ قَافَرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿

#### رکوع ۸

تم نے دیکھاان لو گوں کوجو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھر ائے جارہے ہیں؟ <mark>99</mark> پیہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان کی ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ جھیجی تھیں؟ <mark>100</mark> عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گاجب طوق ان کی گر دنوں میں ہوں گے ، اور زنجیریں ، جن سے پکڑ کروہ کھولتے ہوئے یانی کی طرف کھنچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے 101 \_ پھر ان سے یو چھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سواوہ دوسرے خدا جن کوتم شریک کرتے تھے؟ <mark>102</mark>وہ جواب دیں گے '' کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ یکارتے تھے 103" ـ اس طرح الله كافرول كا ممر اه ہونا متحقق كر دے گا۔ ان سے كہا جائے گا" بية تمهارا انجام اس ليے ہواہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر انزاتے تھے <del>104</del> ۔ اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ تم کو وہیں رہناہے، بہت ہی براٹھ کا ناہے متکبّرین کا''۔ پس اے نبی، صبر کرو<del>105</del>، الله کا وعدہ برحق ہے۔اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرارہے ہیں، یا (اس سے پہلے ) تمہیں دنیا سے اٹھالیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے

اے نبی 107، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی 108 لے آتا پھر جب اللہ کا حکم آگیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑگئے 109 ہے۔ مگا

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 99 ▲

مطلب یہ ہے کہ اوپر والی تقریر کے بعد بھی کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ ان لو گوں کی غلط بنی اور غلط روی کا اصل سرچشمہ کہاں ہے اور کہاں سے تھو کر کھا کریہ اس گمر اہی کے گڑھے میں گرے ہیں؟ (واضح رہے کہ یہاں تم کا خطاب نبی مَنَّا عَلَیْمَ اللہ علیہ ہمر وہ شخص مخاطب ہے جو ان آیات کو پڑھے یا سنے)

## سورةالمومن حاشيهنمبر: 100 🔼

یہ ہے ان کے ٹھوکر کھانے کی اصل وجہ۔ ان کا قر آن کو اور اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ ماننا اور اللہ کی آیات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جھگڑ الوین سے ان کا مقابلہ کرنا، یہی وہ بنیادی سبب ہے جس نے ان کو بھٹکا دیا ہے اور ان کے لیے سید ھی راہ پر آنے کے سارے امکانات ختم کر دیے ہوں۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 101 ▲

لیمنی جب وہ بیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی مانگیں گے تو دوزخ کے کارکن ان کو زنجیروں سے تھینچتے ہوئے ایسے چنی جب وہ بیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی مانگیں گے جن سے کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہو گا۔ اور پھر جب وہاں سے پی کر فارغ ہوں گے تو پھر وہ انہیں کھینچتے ہوئے واپس لے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔

# سورةالمومن حاشيه نمبر: 102 △

لیعنی اگر وہ واقعی خدا یاخدائی میں شریک تھے،اور تم اس امید پر ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ برے وقت پر تمہارے کام آئیں گے تواب کیوں وہ آکر تمہیں نہیں چھڑاتے ؟

### سورةالمومن حاشيهنمبر: 103 ▲

یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب ہم پر بیہ بات کھل گئ ہے کہ ہم جنھیں دنیا میں پکارتے تھے وہ کچھ بھی نہ تھے، پہچے تھے، لاشے تھے۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 104 △

یعنی تم نے صرف اتنے ہی پر اکتفانہ کیا کہ جو چیز حق نہ تھی اس کی تم نے پیروی کی، بلکہ تم اس غیر حق پر السے مگن رہے کہ جب حق تمہارے سامنے پیش کیا گیا تو تم نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور الٹے اپنی باطل پر ستی پر اتراتے رہے۔

### سورة المومن حاشيه نمبر: 105 △

یعنی جولوگ جھگڑالوین سے تمہارامقابلہ کر رہے ہیں اور ذلیل ہتھکنڈوں سے تمہیں نیچاد کھاناچاہتے ہیں ان کی باتوں اور ان کی حرکتوں پر صبر کرو۔

## سورةالمومن حاشيهنمبر: 106 🛕

یعنی پیہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر اس شخص کو جس نے تمہیں زک دینے کی کوشش کی ہے اسی د نیامیں اور تمہاری زندگی ہی میں سزا دے دیں۔ یہاں کوئی سزا پائے یانہ پائے ، بہر حال وہ ہماری گرفت سے نچ کر نہیں جاسکتا۔ مرکر تواسے ہمارے پاس ہی آناہے۔اس وقت وہ اپنے کر توتوں کی بھر پور سزا پالے گا۔

#### سورةالمومن حاشيه نمبر: 107 △

یہاں سے ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے۔ کفارِ مکہ رسول الله مُنگَافِیْمِ سے کہتے شھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک خداکار سول نہیں مان سکتے جب تک آپ ہمارامنہ مانگامیجزہ ہمیں نہ دکھادیں۔ آگے کی آیات میں ان کی اسی بات کو نقل کیے بغیر اس کا جو اب دیا جارہا ہے۔ (جس قشم کے معجزات کا وہ لوگ مطالبہ کرتے

تھے ان کے چند نمونوں کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد دوم، ہود، حاشیہ ۱۳، الحجر، حواشی ۲۸۔۵، بنی اسرائیل، حواشی ۲۰۱۵–۲۰۱۱، جلد سوم، الفرقان، حاشیہ ۳۳)

## سورةالمومن حاشيه نمبر: 108 🔺

یعنی کسی نبی نے بھی مجھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا ہے، اور نہ کوئی نبی خود معجزہ دکھانے پر قادر تھا۔ معجزہ توجب بھی کسی نبی کے ذریعہ سے ظاہر ہواہے اس وفت ظاہر ہواہے جب اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی معجزہ کسی منکر قوم کو دکھایا جائے۔ یہ کفار کے مطالبے کا پہلا جواب ہے۔

### سورة المومن حاشيه نمير: 109 △

یعنی معجزہ مبھی کھیل کے طور پر نہیں دکھایا گیا ہے۔ وہ توایک فیصلہ کن چیز ہے۔ اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تم محض تماش بنی کے شوق میں معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو، مگر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح دراصل تم خود تقاضے کر کر کے اپنی شامت بلا رہے ہو۔ یہ کفار کے اس مطالبہ کا دوسر اجواب ہے ، اور اس کی تفصیلات اس سے پہلے قر آن میں متعدد مقامات پر گزر چکی ہیں (ملاحظہ ہو جلد دوم ، الحجر ، حواشی ۵۔ ۴۰ ، بنی اسر ائیل ، حواشی ۲۸۔ ۲۹ ، جلد سوم ، الا نبیاء ، حواشی ۷۔ ۲۰ ، بنی اسر ائیل ، حواشی ۲۸۔ ۲۹ ، جلد سوم ، الا نبیاء ، حواشی کے۔ ۲۸ ، الفر قان ، حاشیہ ۳۳ ، الشعر اء ، حاشیہ ۴۷ )

#### رکو۹۶

#### رکوع ۹

اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مولیثی جانور بنائے ہیں تا کہ ان میں سے کسی پرتم سوار ہواور کسی کا گوشت کھاؤ۔
ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی بین نشانیاں تمہیں دکھارہاہے، آخرتم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کروگے 110۔

پھر کیا 111 ہے زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو پچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا 112 وار پھر اسی چیز کے پھیر میں آگئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحد، لاشر یک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنسیں ہم شریک ٹھیر اتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے پچھ بھی نفع نہ ہو سکتا تھا، کیوں کہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ گا

### سورةالمومن حاشيه نمبر: 110 ▲

مطلب یہ ہے کہ اگرتم محض تماشا دیکھنے اور دل بہلانے کے لیے معجزے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہو، بلکہ تنہیں صرف بیہ اطمینان کرنے کی ضرورت ہے کہ محد صَلَّاتُیْمِ جن باتوں کوماننے کی دعوت تنہیں دے رہے ہیں (یعنی توحید اور آخرت) وہ حق ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے خدا کی بیہ نشانیاں بہت کافی ہیں جو ہر وقت تمہارے مشاہدے اور تجربے میں آرہی ہیں۔حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان نشانیوں کے ہوتے کسی اور نشانی کی کیا حاجت رہ جاتی ہے۔ یہ معجزات کے مطالبے کا تیسر اجواب ہے۔ یہ جواب بھی اس سے پہلے متعد د مقامات پر قر آن میں دیا گیاہے اور ہم اس کی تشریح احجھی طرح کر چکے ہیں (ملاحظہ ہو جلد اول، الانعام، حواشی۲۷\_۲۷، جلد دوم یونس، حاشیه ۵۰۱، الرعد حواشی ۱۵ تا۲۰، جلد سوم، الشعر اء، حواشی ۳\_۴٫۵\_۵)\_ زمین پر جو جانور انسان کی خدمت کر رہے ہیں، خصوصاً گائے، بیل، تجیینس، تجییڑ، بکری، اونٹ اور گھوڑے، ان کو بنانے والے نے ایسے نقشے پر بنایاہے کہ یہ بآسانی انسان کے یالتو خادم بن جاتے ہیں، اور ان سے اس کی بے شار ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ان پر سواری کر تا ہے۔ان سے بار بر داری کا کام لیتا ہے۔ انہیں کھیتی باڑی کے کام میں استعال کر تاہے۔ان کا دودھ نکال کر اسے بیتیا بھی ہے اور اس سے دہی، لشی، مکھن، گھی، کھویا، پنیر، اور طرح طرح کی مٹھائیاں بناتا ہے۔ ان کا گوشت کھاتا ہے۔ ان کی چربی استعال کر تاہے۔ان کے اون اور بال اور کھال اور آنتیں اور ہڑی اور خون اور گوبر ، ہر چیز اسکے کام آتی ہے۔ کیا پیہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ انسان کے خالق نے زمین پر اس کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اس کی ان بے شار ضروریات کوسامنے رکھ کریہ جانور اس خاص نقنتے پر پیدا کر دیے تھے تا کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے؟ پھر زمین کا تین چو تھائی حصہ یانی سے لبریز ہے اور صرف ایک چو تھائی خشکی پر مشتمل ہے۔خشک حصوں کے بھی بہت سے چھوٹے اور بڑے رقبے ایسے ہیں جن کے در میان یانی حاکل ہے۔ کرہ زمین کے ان

خشک علاقوں پر انسانی آبادیوں کا پھیلنا اور پھر ان کے در میان سفر و تجارت کے تعلقات کا قائم ہونا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ پانی اور سمندروں اور ہواؤں کو ایسے قوانین کا پابند بنایا جاتا جن کی بدولت جہاز رائی کی جا سکتی، اور زمین پر وہ سر وسامان پیدا کیا جاتا جسے استعال کر کے انسان جہاز سازی پر قادر ہو تا۔ کیا یہ اس بات کی صر سے علامت نہیں ہے کہ ایک ہی قادر مطلق رب رحیم و حکیم ہے جس نے انسان اور زمین اور پانی اور سمندروں اور ہواؤں اور ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اپنے خاص منصوبے کے مطابق بنایا ہے۔ بلکہ اگر انسان صرف جہاز رانی ہی کے نقطہ نظر سے دیکھے تو اس میں تاروں کے مواقع اور سیاروں کی با قاعدہ گر دش سے جو مدد ملتی ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ زمین ہی نہیں، آسان کا خالق بھی وہی ایک رب کر یم

اس کے بعد اس بات پر بھی غور تیجیے کہ جس خدائے حکیم نے اپنی اتنی بے شار چیزیں انسان کے تصرف میں دی ہیں اور اس کے مفاد کے لیے یہ بچھ سروسامان فراہم کیا ہے، کیا بسلامتی ہوش وحواس آپ اس کے متعلق یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ایسا آئکھ کا اندھا اور گانٹھ کا پوراہو گا کہ وہ انسان کو یہ سب بچھ دے کر بھی اس سے حساب نہ لے گا۔

## سورةالمومن حاشيهنمبر: 111 🔼

یہ خاتمہ کلام ہے۔اس جھے کوپڑھتے وقت آیات 4۔5۔اور آیت 21پرایک دفعہ پھر نگاہ ڈال لیں۔

### سورةالمومن حاشيهنمبر: 112 △

یعنی اپنے فلسفے اور سائنس، اپنے قانون، اپنے دنیوی علوم، اور اپنے پیشواؤں کے گھڑے ہوئے مذہبی افسانوں (Mythology) اور دینیات (Theology) ہی کوانہوں نے اصل علم سمجھااور انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے علم کو پہچ سمجھ کراس کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔

#### سورة المومن حاشيه نمبر: 113 △

یہ کہ توبہ اور ایمان بس اسی وفت تک نافع ہیں جب تک آدمی اللہ کے عذاب یاموت کی گرفت میں نہ آ جائے۔ عذاب آ جانے یاموت کے آثار شروع ہو جانے کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔

On Sull Colly